

ينى ديو ديميم كى نېرۇركتا ئىيەن اندراسنىدىگ ترميم

اوز



المِتَ الْمُؤْدُورِينَ اللَّهُ الْمُؤْدُورِينَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

باهتاهر

مولوی میشود علی صاحب ندوی '

ڰڴڷڴۼڮۯڲڒڮؾڷۼڿڰڴڰ ڰڟڹٷڮ ؠؙڟڹٷڮ ؠؙٷٳؠٷٳؠؙ

وسیب اچہ مصنّف کے مختصر حالات اس کے فلسفہ کا حال'' اس کے فلسفہ کا حال'' فهم مشائی نسخ کی مملف قبین تفتقرات کی صل إب اُسْلائبِ تُصوّرات افعالِ فِم سَيْمُعانِ تَشكِيكُ شِهات . The last of the la - N قصل - ا فصل - ۲ ان ٹبہات کاشکیکی فصل- ا فصل- ۱ متعلّق طن

|                           | المعادل | المنافي المنافي المنافي المنافية |         |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------|
|                           | 9-04                                                                                                            | تفتقر لزوم                       | 6       |
|                           | 44                                                                                                              | قصل - ا                          |         |
|                           | ۸۳                                                                                                              | فسل - ۲                          |         |
|                           | 116 - 9.                                                                                                        | جب فرقدر                         | با      |
|                           | 9 -                                                                                                             | فضل - ا                          |         |
|                           | 1.9                                                                                                             | قصل - ۲                          | ٨       |
|                           | 178 -11A                                                                                                        | عقل حيوانات                      | باب     |
|                           | 149-144                                                                                                         | مبحرات<br>فدر                    | با      |
|                           | ird                                                                                                             | قصل - ا                          |         |
|                           | ] mp                                                                                                            | قصل - ۲                          |         |
|                           | 1610.                                                                                                           | د بومهیت اوراً خربت              |         |
| Manufacturios (Salasticus | 19161                                                                                                           | ا كا دمى كا فلسفه يا فلسفه تشكيك |         |
|                           | 141                                                                                                             | فصل - ا                          |         |
|                           | 149                                                                                                             | قصل - ۲                          |         |
|                           | Ino                                                                                                             | قصل - ۳                          | 2.//-   |
|                           |                                                                                                                 |                                  | غلظنامه |
|                           |                                                                                                                 | ><;;;<>                          |         |



غَنْ نِيدِينُوسِتَى كَى نُوكرى اوراس كے دارالترحمه كى مزدورى سے يہلے زندگى كے كرف ے گذر ہوا تھا جس کو لوگ خانص خدمتِ علم کیا ذوق کہا کرنے بین، شی زما ندمین برسکے بما دی علمانسانی کے رحبہ اورخو دیر کلے پرایک تقل کتاب لکھنے کے بدیہوم ى اس فهم السل في كابعي ترحبه بوگيا تها، حواج قريبًا ٢٠ سال بعدٌ علمانسان كي طرح وار ايز ہی کی وساطات سے ہتروستانی زیان کے فلسفیاند طبوعات بلین شام بور ہاہی۔ ا صل به ہے، که خو دمتر هم کی یا دستے ہی اب بیر ترجمبرنکل گیاتھا، شاید بھی خواب کی طرح خیال آجا ما ہو، کریکا یک دارا تفان ہی نہیں، بلکہ ہماری پوری جاعت کے (میسر آ **م**ررمو<sup>لٹن</sup> مستود لی ندوی ) کا وسط چولا ئی بین فرمان پہنچا، کہ کتا کچے آخری فرمے پریس میں بین دیبا جہ وغيره چو کھيجينا ہو بھيجو!! بعد کومعلوم ہوا کہنمین يہ نوازش ايک مورضيف "پر در اس م سلمان کی تھی جو اپنی بھو کی شینوان کا بیٹ بھرنے کے لئے اختیار فرمائی گئی۔ اگرچه ترجمه کی نظراً نی ہو صنرور حکی تھی ہیکن برسون پہلے، اس لئے طیاعت کے و

مجي من ج تصفير!" الجنبونيا قعي" اس ترجمہ کے علاوہ ہیوم پر بر لکے کی طرح کوئی الگ کتاب لیف کاحوصلہ اقطعاً نهين رہاتھا،البته خیال تھاکہ اس کے فلسفہ کے بعض ایسے اجزار جوقہم انسانی مین اس نے حدّف کر دیئے ہیں بیکن جن کے تغیراس کا نظام فلسفہ کمل نہین ہوتا ،ان کو ملاکرایک ایسا مل کتا ہے میں بیان اس کر دیا جائے گا جس سے ایک طرف اس کے یو رہے نظام کے مو موٹے خال وخطاسا منے آجامیُن اور د وسری طرف جولوگ فلسفہ کی کو کی چیز بحض شوقیہ ٹیاہ ارتے ہون ان کی کچھ عام نفع اور دلچسی کی یا تون سے تواضع ہوجا سے ، اور صرف فلسفہ کے يكام ذرا فرصت كاتها . مُرحفرت ليمان كوّ جنُّول "سه كام لينه كى عادت تمري مرَّطِ ک*یمفتن*ف کے حالات،خیالات اورتصنیفات سب پرلکھ کرجلدا زجلد بھیجدو *کرکتا* ب کی آ<sup>ئی</sup> مین *باخیرنهٔ بوغریب ما مور نوشق ده بھی ہ*اسال <u>سیلے کا جرسب ج</u>ھے بھول مجلاحیکا ،ٹیمر<sup>یت</sup> ں یہ حال کدکالج کے ساتھ کوئی دوسراکام اب قطعانہین ہویاتا، ہفتے دوسرے ہفتے ا<sup>س</sup> می مین دُو دُوایک ایک دِن کی تِعطیل آتی رہی کچھاس مین کیا ،اوراب اکتو برکا سیلامفتہ تعطیل کامل کی، اس مین جو کھیس طرح بن ٹرا بور اکرے بارگا و ملیانی مین میں ہے، حسب الامرزياده ترسبوم كے نفس فلسفه كی مجل تشریح تونیم كی گوشش كی گئی ہے . تقید بہت کم تعارض کیا گیا ہے . صرف علط تائج سے بجانے اور سے تائج کا البته سوانح اورتصانیف کے متعلق حکم کی بجا آوری مس فقط حکم کا بوجھ اُ مارے ہی کی خد ېوکى، بالكل با د لِ ناخواسته رسېوم كى زىزگى نەچھ دىجېتىچە، نەپر واقعات <sup>لىپ</sup> بوتى مېمى تواب اينى، <del>ت</del>

سا

اس کی حربیت زخمی، تصانیف کا ذکر بھی آگیا ہے ہمسے زیادہ میں کے ساتھ اس کی کت ب اصولِ اخلاق کے ذکر کی ضرورت تھی جس کا حتی فلسفہ سے سے زیادہ ہے، اور جو کو ہام انسا فی کا دوسر حصقہ ہے ہیکن چو نحہ خو داس کا ترجہ بھی فہم انسانی کے ساتھ ہی ہوجیکا تھا آئے اس کی انتاعت کیسا تھ انشادا شراس پرایک جداگانہ تعارف یا مقد سرمنا سب ہوگا، طباعت کی غلطیا ن امحر شرکہ نسبتہ کم بین، بھر بھی بقدرایک غلطنا مدے کئی آئی بین

> الاصلام ( كي شعبان مطابق ، اكتوبر)



جس طرح <del>ہیوم</del> کے بیالات ٹری *حد تک بر کلے کے بن*الات کا نیچہ ہیں اسی طرح میگا کے عالات کو بھی بعضون نے بر تکلے کے حالات سے ملانا چا کا کہ دونون عرف مام کے اگر نیے تھے جن طرح برکھے کے مقاصد و اغراض ، اور اس کی امیدین پروٹٹنٹ آئر <del>لیڈ</del> کے ساتھ وا تھین،اس طرح ہمیوم کی زندگی اورسیرت اٹھار ہوین صدی کے ایک اسکاٹ لینڈ کے فرزنہ کی تقی، دو نون کی طبیعت ،سیرت اور ذمنی قابلیت مین مبست نمایان هم رنگی تقی، دو**نو**ن فیا وسا د گی مین شهوراورشان و شوکت سے نفوریتھ، د و نون نے فلسفہ کی سے زیا وہ اثر اندا ل تب مین سال کی عرسے پہلے تھی، اور دونون نے آخر زندگی بین فلسفہ کو چیوٹر کر دوسرے مشاغل اختنار كركي کیکن دو نون کی زندگی کی یه ظاہری واتفا تی ہم زنگی،اس سے کچھ ہی زیا دہ معلوم ہوتی

. دونون آ د می شیره ورنه در مهل آسان زمین کا فرق سے، ایک بڑا فرق توبیہ ہے ، کہ مہو<sup>م</sup> ى زندگى زياده تراينے كئے تھى انتمايدكم في وقدرت في بيدائي تنريب زندگى كيا تھا، اس لے کواپنی زندگی بن شر کیب نه ہونے ویا،اس عمل سے کمین ٹرھ کر قابل وا د فلسفۂ عمل ہے کھ " نی نی ؟ وه کوئی زندگی کے ناگز رِمطلوبات مین سے منین ہے، کتا بین ؟ وه ان مین سے ایک

ك مقدمة الريخ فلسفه جديده ازاب إين ويونك ص ١٩١١ ،

بين جوميرك باس اس سنداده بين جتني كداستعال كرسك بوك برخلات اس کے برکلے کی زندگی اینے سے مبت زیادہ دوسرون کے لئے تھی ال کے لئے ُغ یون کے لئے 'ہامتمندون کے لئے، قوم کے لئے، وطن کے لئے، وین کے لیے اہاکہ اسی بات کولوکه" دونون نے اخرین فلسفه کوخیر باد که کرد ومسرے مشاغل اختیار کرلئے تھے "یم کے بید دوسرے مشاغل کیا تھے ،ایک کتب خانہ میں ندکری مل کئی تھی، بھان تاریخ انگلتا<sup>ن</sup> لمى، يك<sub>ە</sub>روبىيە *جىمع كەكسى كى*كان بنايا، جواڭ<sup>ە</sup> نېراكى تنايىتە اوغلى صحبتون كامركز تھا، جن مين ياپنى نوش مزاجي، نوش اخلاتی، علم دوستی، روا داری دغیره کی برولست سب کی *سُخا* ہون می*ن عزنی* تھا، موت کامقاملہ بھی عربر کی خوش مزاحی ہی کے ساتھ کیا، اور میموت بوری طرح سامنے آگر بھی اس کو اپنے باپ وا وا کے عقیدہ سے ذرا قریب نہ لائکی، نہ حیاتِ ابدی کی امید کا ایک اب اس کا مقابلہ برسکلے کی آخری زندگی کے مشاغل سے کرو کیمسلسل ماری اورگوشہ کے با وجو د نـصرت علمی وا د بی متّاغل جاری شقے، بلکا اِن سے بڑھ کر مرتبے دم مکب دینی اخلا معاشی هر قبیم کی اصلاحی علی خدما ست کاسلسله قائم ربا ۱ ورکیسی علی خدمات اِسودیش کی ترتی و رو النے رونی کی کاشت جاری ہے، سوت بنانے کا کا رخانہ کھولا گیا ہے، قبط مرتا ہی توہرد و شنبہ کوبین یا ُونڈ لقد تقتیم ہوتے ہین ،لنگرالگ جاری ،لوگون کومز ووری سے لگا ئیلئے خردہی کا شدکاری تنروع کر دیتا ہے ،ایک خطابین لکھا توکہ ال نہائی آرانتوب زمانے میں مروز است له ازدواج نهین عدم ازدواج سے اس تطبیعت فلسفہ کے لئے ناظرین ہمارے فاض مرو وفیسر واکٹرولی الدین صاحبے شکرگذار ہوں ، مہموم کی شا دی کا ذکر کمین مل مینن رہاتھا، پر دفیسر موصوت سے پوچھا کہ کی آ بھے ہمیوم شادى منين كى تعى ؟ اس كے جواب بين بير مقول نقل كركے على بت فروايا، كے ولي نگ مكا، وندا وی طنتی ہائری کے کئی دکسی کے مہین مینسائے رکھتے ہیں گئے ترمیتِ اولاد کی ذمہ داری کالیہما تھی کہ تھجی مزد ورملین کے ہتھون میں اول دکونمین حیورا، ٹی ٹی نتہا دہ ہے کہ ضیف ورد نُمَامِنْ تَصِيمُ مِن إِس فَرَضَ كُونُودِ بِي انجام ديت تَصَالِي مشرق ومفرب کی ہی دوری زندگی کے دوسرے شعبون بین بھی نظراتی ہے ہمیوم اگ یچ ہے دین ہے تو بر سکتے بختہ دیندار ورعا برشب بریار، جموم او نبرایو نیورٹی بن پروفسیری کی کڑے کر اکر آیا، اور ناکام رہاہے، تو بر کلے کے استفاکا یہ عالم ہے کہ اپنی وات عاص کے لئے زندگی بوکسی کامنت کش زبوا، ارج بشب جیے بیل القدر منصبے کئے احبا کبے شدیا مرار که صرن یه حراب تھا ک<sup>ی</sup>مین نه تو آمیح کبشپ کی عزّت کا بھوکا ہون نه دولت کاطالب حبکم الندن كامرد وكاندار عال كرسكتا عيد عرمن ان دو فون زندگیون کو اگر سرمری طورسے بھی ٹرھو، تو مرسکتے کی جس قدر مبند خ انج حصلون ورواقعات سے پرنظراتی ہے، ہیوم کی سی قدر خالی تصنیف والیف ، فکروطاً ك حصة كواكر نخال ديا عائد، توبيوم كي نف زندگي مين عير كوئي خير مولي بات نبين ريجاتي ، الْمِبْراللهِ الْمِكَ زِمِينِداركَ كُورِ الْكَالَّةُ مِن مِيدا مِوا بهين مجبن اورطالب على كى زندگی خم جوئى تعليم كے بعد بعض فائل حالات كى بنا پر فرانس جانا ہوا، وہن اپنے فلسفه كى سيسے بهلى اوا سے عظم نشان کتاب فطرت انسائن شائع کی میکن نه عرمت ید که لوگون نے اس کتا له برسطے شائع کردہ وار الفضفین صلے، ملہ ایفناً مرا<u>م ہے</u>، ملکہ برسکے بحوالاً بالا، ملک پورا الگریزی نام ہوہے Jediso of Human Na Ture انب ول فوير ( Paposion ) دوم فنات ( Paposion ) يراور توم فاق ر ورفير سنوب بيان وونوك كرى ظامع بيطيس بين كرف ك لط تفرانساني" بى زيا ده موزون على 

کی خطرت کے شایان اس کا استقبال نمین کیا، بلکہ خود ہوم نے اس کی انتہائی کس بیرسی کا ماتم ان انفاظ مین کیا، کہ مطبع سے مردہ بیجے کی طرح با ہم آئی ورال میں کتاب اس کے فلسفہ کا اہم کا رنامہ ہے جس کے سوا اگریہ ایک حریث بھی نہ لکھتا، تو تنہا اس کی فلسفیا نه خطمت اور مجہداً فکر کا فیا ان کے دبعد فلسفہ اور فلسفیا مذیبے رون پرجو کچو لکھا ڈیا دہ تراسی کے مضامین نہ مباحث کا السط بھی اور فلسفہ اور فلسفیا مذیبے ،
مباحث کا السط بھی اور فدون واضا فہ ہے ،
مباحث کا السط بھی اور فدون واضا فہ ہے ،
مباحث کا السط بھی اور فدون واضا فہ ہے ،
مباحث کا السط بھی اور فدون واضا فہ ہے ،
مباحث کا السط بھی اور فدون واضا فہ ہے ،
مباحث کا السط بھی اور فدون ہوگی ، اس کے بعد قالم کا رضا مہ کی کس میرسی اور نا قدر کی فلسلے کا رضا میں کے ایک طالب کو خصوصاً ایسے کا رضا مہ کی کس میرسی اور نا قدر کی سامیات اور سیاسی معاشیات

ظاہر ہے، کرکسی کچھ گران گذری ہوگی، اسی کے بعد فلم کا منے سیاسیات اور سیاسی معاشیت وغیرہ اسید مباحث و مسأل کی طرف بھیر دیا جن کی بازار مین فوری قیمت اٹھ سکتی ہوائی کہ میں مختلف مقالات ومضا میں کی بہلی جلد شائع کی ،جو اپنی مقبول ہوئی کہ دوسرے ہی سا دوسرااڈ میں اور دوسری جلد شائع ہوگئی ، یفح تعن قرض نظری وعلی مباحث جن کا تعلق و

دوسرااڈنین اور دوسری جلد شائع ہوئئ، میخلف فیمٹنوع نظری وقی میاحث جن کا میں براہ راست فلسفیا ندمسائل سیمنین و ہجی اپنے مصنّف کی فلسفیا ندگرانی اور دقیقہ رسی کے براہ راست فلسفیا ندمسائل سیمنین و ہجی اپنے مصنّف کی فلسفیا ندگرانی اور دقیقہ رسی کے

كے بورے شاہر ہين،

سر سیر میں مفارتِ فرنس کا سکر ٹری مقرر ہوا جس کے بعد میر کھے کو زیادہ مقبول کو کے دورال کے اندر فہم انسانی ٹن کئی کی ،جو فطرتِ انسانی "کے اہم مباحث کو زیادہ مقبول صور میں بیش کرنے کی ہی طرح کوش تھی جس طرح بر سکتے نے عمرانسانی کے مباحد نے کو مقبول بنا کے لئے مکا لمات کا لباس افتیا رک تھا ،اس بین فطرتِ انسانی کا حذف تو مبت ساحقہ

كرديا كي ہے، بيكن دوخاص بحبون كااصا فد هجى ہے، جبر و قدر اور مجزات ،

اله دراز على الماري ال

منھ یہ کے بعدا ڈنبراوایں گیا،اور بارہ سال کا بنتیر حصّہ وطن ہی میں بسر موا، بیز ما سبے زیادہ علی شاغل کا رہا، سی میں تحقیق متقل صول اخلاق رجو فطرت انسانی کی کتا سب تهی) کواز سرنولکها ،اورجب کو وه هٔ و اپنی سهی مبتر تصنیعت خیال کرتا ہے"، مکا لمات دین <del>فی</del> آت کے نام سے بھی اسی زمانہ میں ایک رسالہ لکھا جس کی اٹنا عت مصلحتًه زندگی میں نہیں ہو دئی اس ے ہوئے" دینِ فطرت" بین اور توجو کھے موگا ظام ہے ہیکن نہ جانے کس غیراغتیاری (ماکیفو كمينك البيغ نظرية عليت كے سراسرخلاف جنبش قلم سے يدا نفاظ هي ايک جگر شيك بڑين كة معقول بينداً دمي جب ان مضامين يرتحبت كرتية ابين توخدا كنفس وجود كي نسبت كبني سوال نهین موتا، بلکه صرف اس کی حقیقت کی نسبت، کیونکنفس وجو د نا قابل ایخاراور بدیمی سی دوران مین ا<del>ر نبرایو نیورس</del>ی مین فلسفهٔ اخلاق کی **پر ونیسری خالی بود**ی جس کے حصو مِن باوجِ داحباب کی غیر ممولی معی و اعانہ ہے ناکامی ہوئی، اس کا بڑاسبب اسکی لا مذہبی اور ہے دینی کی شہرت تھی، گرد وسرے ہی سال دسٹھہ) ایڈوکیٹ لائبر مری میں جگہ ل کئی ہی فائده اتفاكرنا يخ المكستان لكصفه كاحيال بيدا بهوا ورآثه دمل سال كى محنت ومطالعه كانتجها ليح جلدون مین ظ ہر موا، جس کی بدولت بالآخرو ، علمی شهرت نصیب ہوکر رہی ، جواس کے حوصلہ كامينه سے سے بڑا مطلوب تفی ً معظیمین و فترغار جرکا انڈرسکر ٹیری ہوگیا جب کے سلسلہ مین دوسال لندن مین رہا، ین او مبراوای اگر بیکرمین نهین گیاه اورسات مین قریباسال بحر کی بیاری کے بعدا پنے عقید<sup>ہ</sup> كے مطابق بميشہ كے لئے" قطفًا الو دموكيا"

Dialogues Concerning Natural Religion فل المعالمة المعال



"ن کر جو اور چینری سیے" یا دو" انسا کی کمروری کوری تماننا (بنیکوم)

اگریسوال کیا جائے کہ انسان نے اپنی جبی اور ذہنی حاجتون اور مطالبون کے تحت .

عدم اور فنون برداكنه ان بن سب زیاده ناكام ابنه مقصد من كون را ۴ قواس كاسب از ده ناكام ابنه مقصد من كون را ۴ قواس كاسب از ده من موسح حواب ايك بن وكاكرفلسفه خصوصًا فلسفهٔ البدالطبيعيات طبيعيات دعوم طبيعيم كل

دنیا مین بخربه کی راہ سے امنے ایکے نئے نئے افعال وآثار اور ان کے باہمی تعلقات کا علم آنیا آ بڑھ گیا ہے اور بڑھتا جا اسے کہ کل جوشھے، اُن کو آج کی دنیا کا اور آج جو بین ان کوکل کی دنیا کا

يبچانٽا نامکن ہوگا-

سکن تجربات کے آگے یا طبیعیات کے مابعد ہارا تہل جمان کل تھا، وہن آج ہے اللہ ہمان کل تھا، وہن آج ہے اللہ ہمان آج ہے اللہ ہمان آج ہے اللہ ہمان آج ہے اللہ ہمان آج ہے دہان ہمان میں کی ابتدا اور انتہاج قیقت اور اصلیت کاسوال اگر کیجئے تو تتجا ہوا۔

ر می برن درست ان مربع که فعرانسانی صربع وسوس

ظوا مېرع الم كى نىدىت بىم مېرىت كچە جانتە اورجان يىكة اين مىكن ھائق مالم كى نىبىتى جاننے کا دعویٰ کرین تو نراہبل مرکب ہوگا، اور بقولٌ سقراط"ہم آنا بھی ہندن جانتے کہ نہین <sup>سیق</sup>ے اس زندگی دہم عاہبے جتنا سنوارین اور نبائین لیکن اس کے آگے اور پیچیے کی اڑکھ فکر ہو تو اول آخراین كمندك ب فقاد رست من يجيك كورنسان ملا نداك كى كوفرو ساسكت بن سوك اسکے کیس سے کے اوراق الٹ ملیٹ کرا ل مجھزون کی طرح ہرن کے یا نون میں علی کا باٹ بالمدعقة ربيئه غرض ابنيه ياكائمات كے آنازوانج م جنیقت وما بیت اغرش دیا بیت کے إر الماين به ياس طرح كے جنف موالات إن كى تعقيلات ہون ، خاص عقل واستدلال نے ان کے اِرسے مِن کھی اذعان وطمیرٹان نمین نجٹا، ملکی فلسفہ سے انسانیت کی بربیاس اسیفلق مین صرف کانتون کا امنا فرکرتی رسی اورجهان انسانی علی فهم نے تجربه کی را وسے ذرابه کے اس قارزارین اپنے دائن کو ابھایا ترخو د فلسفہ کی ساری ماریخ گوا ہ ہے، کہ طفلا مذہبہ سے فے دوہمی جا قدم والے تھے کہ شکب اور رہیب ہبل اور اعلی کے کا نٹون نے ہرطوف سے واک مکڑا تسرو یما، ایک نخلانمین دور دین نے بکڑا، جال کے اندرجتنا پیڑکو وہ آنیا ہی کھال کے اندرگھتاجا ہاؤ انسانیت کی بنتیرا با دی میشداس دا دی مین وجی دایان کی رہنمائی کوقبول کرکے حلیتی رہی عقل کواگر دخل می دیا توزیاده ترقبول بی کے لئے،البتر مغرب جمان سے افتاب کلتانمین بلکہ جمان ڈویتاہے، وہان کی نئی پرانی ونیا دونون کو دی وایمان سے کھے قدرۃُ بغدر ہاہے، تو اس کے فیسفہ کی نئی پرانی وونون تاریخون کی جو کم ومیش ڈھائی ہزارسا ل کی وسعت بن تیاتی ورق گرد انی ما و جننا کی بنتی ای ان ای دان کی جگه نا دانی ادیلم کی جگه اللی سے دوجار موتے جا و کے ا

قدیم فلسفه کا بیزان مین آلیس ملطی (متو فی منده شهرق م) سے آغاز کیا جا تا ہے، اور انجی ا ۔ فرمرے پیانٹ سال نہین ہوسے اور میٹل چند فلاسفہ کے نامون سے گذر وگے کہ ہر فلیتوس ( ق م ) ہی سے علم دیقین کی جگہ شک۔ وریب کا سلسلہ تُسرفرع ہوجا آہے،" انسا ن کے ایرکو یقینی علمنین، بان خدا کے پاس سے اور مدعی عابل انسان خدا سے اسی طرح سیکتا ہے جب طرح بچے بڑون سے مدید کہ ما وہ پرستون کے ابوالاً باء دہمقراتیں (متولدسنا میں مام) کانے مهٔ جانے کس معنیٰ مین که دیا کهٔ کوئی بات سے نہین ،اوراگرہے تر ہم کو معلوم نہیں تعیمی سوفسطا (منه بنه ق م ) توعلی الاعلان اینے فلسفه کی مینیا دہی جبل اور لاعلی قرار دے لیتے ہیں بق او<sup>ر</sup> باطلِ، خیراورشر برحیز کا بیانه صرف انسان ہے،اوراک بیانه کا حال معلوم ہے کہ ماک ملک قوم، قوم کاکی فنے و فرد کا الگ ہوتا ہے ، بلکہ ہر فرد کا گوناگون حالات اور اٹرات کے تحت بچین سے میکر ٹرھایے تک بدت رہتا ہے۔ گر رحا<del>س</del> نے سرے سے چیزون کے موجود ہو بى كا الخاركر ديا وركهاكه "اگرموجو ديمي بون تومعلوم نهين بولگين اورمعلوم بون تو دوسرد ومعلوم نهين كرائي عاسكتين "سقراط حوسو منطائيه كي تعليم كے افلاقي تبائج كاسخت وثمن الح منكرے. وہ تك اینا كمال وانش برحانتا ہے كەنھین جانتا-سقراط کے نامورشا کر د فلاطون کا ملی فلسفه اگر حدمثالیت یا تصور ست قرار دیا جا ہے بیکن اس کے مکالما سے کامطالعہ کرنے والے سمچھ سکتے ہیں کہ اس نے اسٹے امستا دگی شاگر دی کائق زیادہ استادی کے ساتھ اواکیا بنو دسقراط آور دوسرون کا نام لے لئے کرا مکا لما ت مین ہرطرح کی باہم متعارض اور تمناقض باتین حجم کر دی گئی ہیں، کہ سوچ کررٹ<sup>ے</sup> والے کو ' کچھ نہ ملے علم میں حیرت کے سوا ﷺ اور بعضون کا یہ قیاس بالکل قرین قیاس ہے کہ ہ له يوس كى سوائى آيريخ فلسفه دبيا گرو تخل مبطرى آف فلاسفى عن ١٠٠ كله الفِيلَ ص١٠٠

ورصل خو دہنی تحیر تھا کہی علم وغین تک شہین مہنیا تھا، بلکہ اسی لئے مکا لمہ کا طریق اختیار کیا-السبار نے، نے استا دکی شاگر دی کاحق خرواستا دہی کو اپنے تیرون کا نشا نہ بنا کرا واکیا رنگراس بیہے غی سے زیادہ چکی (سائنٹسٹ) تھا، ہی لئے مابدالطبیعیات میں اس کے یہ تیرہا بی منین گئے، بلکہ سی کے زما زمین ماریخ فلسفہ کے سے مشہورارتیا بی پر موسفے ارتیاب یا ا شك كويني أن انتها بريهنيا ويأكذهم يرهي نهين جانت كدنمين جائت "آل كي بعد سح يربيه برنان مین فلسفهٔ ما بعدانطبیعیات کا خاتمه ہوگیا ، ورکسی نے باکل ٹیبک لکھا ہے کہ ' <u>برن</u>ا سفه طفلا نجسش سے نمروع ہوا اور سپرایز تذبذب برختم پر شاکب و تذبذب صرف جوا با کیے نعتی نہ تھا، بلکہ فلسف<sup>ح</sup>یں تھے کے سوالات کریا ہے، سرے سے ان کے امکا ن حوا<del>کے ت</del>علیٰ ا *بعد الطبیعیات اس ما یوسی کے بعد فلسفہ نے یا توا خلا*قیات کی راہ اختیار کی یا جراسک آ مين نوفلاطونيت كك بنيكرندم بي زيرا تروحي والهام كودان من بناه بكراى-" ہمکو صول ِ صداقت سے مایوس ہوجا ناچاہئے، بجراس صورت کے کہم یہ ما ن لین کہا على المرست خود اسى ذات كى طرف سے عطا برتا ہے، جواس كا ابدى سرختى ہے، خ دخدا کی طرف سے درسی وہ آخری علی تھاج نو فلاطونسکی نے اختیا رکیا، اور سی کو ارتیامیت نے ناگز رکردیا تھا، علی تفکر کی راہ سے صول تقین کی ایسی ہی اس مرفجید كركتى تقى كه صداقت كو وحى كے اندريانے كى كوشش كيجائے جوفكرسے بالاترہيے ي اس طرح قدیم فلسفه کا تو خیرخانمه بهی میرانه شکس<sup>بد</sup>یر مهوا<sup>دی</sup> ١٠١٥ر دُي<del>كاركِ برير ش</del>ف كو قال ثاك له شوككركي ايريخ فلسفرص ١١٦٥ كه مأمنط كي اليخ مسأل فلسفه، ص١١١٠

نقطهٔ نقین بر طهرسکا، ورکو کھنے کو بیرشک نا قابل شکے "کی آماش کے لئے تھا <sup>ہی</sup> کی ہوا یہ کہ شک ہی داہون کو اس نے اور کھول دیا ایمانتک کہ اس بین ہون اکے رہے سے آخری نقطهٔ نقین کویمی گم کراکے رہا، یا کم از کم اتنا موہوم کر دیا کہ بیمبی مفہوم نہ ہو <u>سکے</u> کہ <u>مین کیا</u> ہون' ۽ اورسے بيہ ہے کدائ کے بعد *جديد فل*فہ کی تائيخ زيادہ ترنام بدل برلکر <u>ڪھ</u>ے يا چھے اقرارُ جمل کی الریخ بنکرر و گئی، لاک کے ہان یہ افرار حیت کے نقاب میں ہے اور برکھے کے ہان ادعاے تصوریت کے مگراتنی باریک اور شفاف کدرویوشی سے زیا وہ رونمائی کی زیزت ہجتا ۔ افر بر کھے کے بعد ہی ڈیوڈ مبوم نے اس رونمانقاب کوئبی بار تا رکر دیا،اور نہ صرف ک ارتيابىيت كاكفلكر قراركيا، بلكد پني كوارتيا بي كهلانا يبندكيا، أكس كيفيالا كي كيففيان ترجاني تو جسنطق سے بر کھے تے ما وہ کے جوہری یا قائم بالذات وجو دیر وارکیا تھا،اسی کولبینیہ هميوم نے نفس يارفرج كے ستقل وجو ہرى وجو در پرالٹ ديا، جس طرح رنگ و بورگل وامتدا و وغیرہ محسوس صفات اورا درا کا ت ہے ماورا ما دہ کا کوئی وجو دنہین تابت کیا جاسکتا، اسی نفس اورروح کا بھی شعور کے فختلف احوال کے علاوہ کوئی مصداق اوکل نہ معادم ہے اور ن ابت کیا جاسکتاہے۔ «جن کومین اپنی ذات کهتا ہون جب اس کے اندر داخل ہوکر دیکھتا ہون تو بہتے مسرد گرمی، روشنی، اریکی محبت، نفرت، لذت الم کسی ندکسی خاص ا دراک ہی ہریا وُن ٹیر تا' بغیرسی خاص ا دراک کے اپنی زات کو کبھی نہین کمٹرسکتا، نداس ا دراک کے سواکسی فے کامٹا ہدہ ہوسکتا ہے جس وقت میرے یہ ادراکات فائب ہوجاتے ہیں اس

فی کامشاہدہ ہوسکتا ہے،جس وقت میرے یہ اوراکات فائب ہوجاتے ہیں،اس وقت اپنی ذات دیانفس م )کامجی کوئی اوراک نہیں رہتا،اور بجاط رسے کہاجاسکیا ہے کہ ینہیں موجود ہے،اوراگرموت سے میرے تمام ادراکات اسی طرح فائب ہوجا بون كه فن حريم ك بعد ندين في ال كرسك بون ، نداحداس ، ند د كيه سكتا بون ، نرحجت كرسكتا بون ، ند نفرت، تربير من قطعًا نيست بوجاتا بون ، ورسيمه من نمين آباكداس كم بعد ميرسة قطعًا نا بود بوجا في من كما كسروج الله الأو

الحال ما دّه كى طرح نفس، رقرح ، ذات يا الأكتقل بالنّرات وجود هي محض بهارسة تخيلها منذ له تسر

ایک افعازہے۔

اب اس سے بیلے کی ساری آاریخی فلسفہ پڑھ جا اُو تو پا وُگے کہ انسان نے حقیقت جو کی کی راہ میں جو کچھ تھوڑ اسبت اپنے نز دیک بایاتھا، وہ بھی ماوہ اور رقرح کی وحدیت یا تنویش کہ ان بن سے کو ئی ایک یا دو نو ن ہتی کا وہ راز ہیں جس کی شیجہ میں ہم نرارون سال سی سرگردا بین، ان دومین بھی طریحارت کے ہم گربے بناہ شاک نے جس ایک کوتھین کی آخری جیا

بی ہی رویں بن ریاں سے ہیں ہوہ ہم و متزاز ل کر دیا۔ سبھاتیا ہمیوم نے اس کو بھی موہوم و متزاز ل کر دیا۔

ظاہر ہے کہ اس کے بعقل کے پاس شک اور بیفینی جرمان اور ماہیسی کے سوا کیا رہ جاسکتا ہے ، کہ باطن یا حقیقت کے کی یافت سے بہشے کے لئے نا امیدا در دست بردار ہو کہ صرف ظاہر یا مظاہر کا محقل وعلم کی رسانی کومحد و دکر کے حقائق طلب فلسفہ کی ناکامی اور بیا

کااعلان کر دیاجائے بیتی فشکیکٹ اورارتیابیت کی وہ جدیدصورت ہی جس کولاا دربیت یا مطاق دفنا منالزم ) ایجابیت دیا زیٹوازم )اورترائجیت دیرا گیٹزم ) وغیرہ خداجائے کن کن نامون

بكارایا حیلاً یا جانا ہے، اور جس كو بہوم نے" بلكی ارتبا بنیت "سے موسوم كیا ہے -کارایا حیلاً یا جانا ہے، اور جس كو بہوم نے " بلكی ارتبا بنیت "سے موسوم كیا ہے -

«ایک اور قیم ملی ارتبابیت کی جو اوع انبان کے مطع مفیدا ور پر بو فی تشکیک کالاندی نیچه بوسکتی ہے، یہ ہے کہ ہم اپنی مجسف و تحقیق کو ایسی چیزون کک محدود رکھین، جوانسانی

فنم کی محدو و صلاحیت کے مناسب ہون، بنیک انسان کافیل دور درا ڈاور غیر عمولی جڑو میں بلند پر وازی سے قدرہ فوش ہوتا ہے ... بلین سلامت فعم کا تقاضا ہیں ہے کہ اس طرح کی بلند پر وازیون سے محرز دہ کر معمولی زندگی اور دوزمرہ کے تجربات کے اندر مقید دہے... حب ہم برارون تجربات کے بعد تھرکے گرنے اور اگ کے جلنے تک پرتقین کرنے کی کوئی تھی بخش وج نہیں تباسکتے تو کائنات کی اصلیت اور فطرت کے اندل اور الد کے بارے یک فیصلہ سے ہم کیسے طائن موسکتے ہیں ہو

اس ملی ارتیا بیت کے لئے بیوم نے فلسفہ کا جو نظام کھڑا کیا ہے، اس کی منیا ولاک اور کے کا دہی مہلِ اصول ہے کہ ہم اپنے تجربات اورا درا کا ت سے آگے قدم نمین اٹھا سکتے ،

ن زبهن بفن یارفرح کیا ہے ہجس طرح حبم اما وہ کے متعلق فلسفہ کی تجربدات سنے پینیا سیداکر دیاکہ وہ اپنے محسوس ا فعال اور آٹا رسے ما وراایک قائم بالڈات حقیقت ہجو اسی طرح

پید میں است پر افرادر افرادر الله المرفرام ب کی ہم نوائی سے یہ خیال بھی بھیلاکہ ہارے ڈہنی یا منا لیافلسفہ ہی کے زیرا تراور لیفلادہ ایک جوہری ذاتے ساتھ قائم اور دابستہیں جبکا نام نفس یارفرے، سٹوری افعال اوراحوال بھی اپنی علاوہ ایک جوہری ذاتے ساتھ قائم اور دابستہیں جبکا نام نفس یارفرے،

جس طرح برسکلے کے نز دیکے محسوس صفات اور افغال کے علا وہ کسی اور مجمعیقت کا اقدہ کا تصوّر فلسفیون کی مفن ایک تجرید تھی ہیں کا عام سلیم افهم آدی قطعاً کوئی علم اور تقین نہین رکھتے، اسی طرح سیاعت و بھارت ، مجست و نفرت، لذت والم، فکروات دلال، ما فطار

ارادہ دغیرہ کے فتلیت اور اکات ، مذبات ، ورخیالات سے اگر قطع نظر کرلی جائے قرمبیوم نزدیک ان کے ماور امجر دروح یانفش کا بھی ہم کو قطعًا کوئی تصور نمین حال ، نداس لفظ کا کوئی

ك مبيدم از كميل (فلاعته على ١٦٠

جدا گانه مصداق هم تباسکتے ہین . لهذا جها تنگ ہمارے تجوبات کی رسانی کا تعلق ہو-رجس چیز کو بم نفس کہتے ہیں، وہ ان محالت اوراکا ت کے ایک ڈھیریا قبر عد کے سوالجہ اس جي كوفاش فاص علائق إلم متحدكر ويتي من اورجن كي نسبت غلطي سيرية فرض كرايا عا ئے کہ وہ کوئی کوئل بساطت یا وحدت رکھے ہن ! ان في فف كالميك تعورس يرب كداس كواي فعلف اوراكات كايا وجودات کا یک نظام سمجاجات جن کونلت اور معلول کے علاقہ نے اہم باندہ کھاہے اور خوا ين ايك دومرے كويردا اور فها، متأثر اور متغيركرتے رہتے ہيں ہے وي رط نے ہارے تام ذہنی میشوری احوال کا نام افکار یا خیالات رکھا تھا، لاک اور بر کلے کی اصطلاح میں ان کا ام تصورات تھا ہیوم کے نز دیک نفظ تصور کا یہ استعال ورست سداوه ان کوادراکات سے موسوم کرتاہے، محض ل<sup>عل</sup>ی با ملبی ولائل س<u>ے ہوم</u> کا میٹنچ بنی زنا کرنفش مخلف اور اکات کے ایک ڈھیر مسلم علاوه کی خبین، کمیلے کے بقبول خالی دعونی اور زبروستی ہے "البتہ زیاوہ سے زیا وہ اس نتیجہ کی عه حايت بن وکچه که عامک و ه په دې کو نفس کے متعلق اس د زائد کوندین جانو که پها وراکات کا ایک سلسله کو

سان ادراکات کی مہوم نے دوخاص قبیان قرار دی ہین (۱) ارتسامات اور (۲) تصورا رنگ، روشنی ،آواز، مزه ،لذت والم مجبّت ونفرت ،اور ارا وه وقوت وغیره کے وه زیاده

Thoughto ك ايناً سنه اله بيومن نير ونطرت انساني ) کی میری بیری کار کار کار کار مطلاح کومرف خیالات تعین و بن کے اُستقا فی اعال مک محداد رکتی ہے، لاے معرف کر Prce کا کار کی مجوعه مضامین (کمیلے) جلد ہوں وہ، ش Impressions

و اضح ببلی اورزور دارا در اکات جن کوهم برا و راست حتی یا شعوری تجربات سے صال کرتے ہیں؟ نام ارتسامات ہی اس کے بعد حافظہ یا تفکر اورات دلال کی صورت میں ان ارتسامات کی جی تصوی<sup>ر</sup> کا اعادہ ہوتاہے،اورجواپنی اس کے مقابلہ مین نسبتُہ ناصاف خفی اور کمزور ہوتی ہین وہ تصورا بین، ینصوّرات جس طرح ارتسا مات کی نقل اورتصویر بوسکتے بین، سی طرح دیگیرسابقہ تصوّرات کی بھی زیا دہ مدھم یاضعیف و خفی نقل اوراعا دہ ہو سکتے ہیں ،ارتسامات اورتصوّرات میں وضا اور قدِت کی اس کمی زیا دتی کے سواا ور کوئی فرق نہیں ہوتا ۔ بهوم كادينوى بهبت عبيب ونوسب ملكه نهايت سطى اور مفحكه خير معلوم بوماس كركسي چنرکے واقعی دیکھنے، سننے، ایکسی واقعی لذہت والم میں اور پھر بعد کو اس کے یا دیا خیال کرنے میں نة تت اورخفت يا قوت اورضعف كافرق موتالب مبكن كمبلے كاكمنا غلط نبين كراس كے علا کوئی اور فرقِ تبانا آسان بھی نہین ہیں و*حبہ ہے کہ* بار ہا ہم خفی اور کمزور ارتسامات کو تفتو رائے على اورزور دارتصورات كوارتسامات سمجه منظيم بن مثلًا كسى اواز كواگر بم نے بے تو جمي كي وجم سے چھی طرح نہین سٰا، تواکٹر کھتے ہین کہ لاحول و لاقوۃ مین تواس کوانیا وہم مجھا تھا، آسی طرح کم ہمکسی کے شدیدا تنظار میں بالافانہ پر بلتھے ہیں، تواس کے اُنے سے پہلے بارہا دینہ برصاف کسی کے چڑھنے کی آوازسٹائی دیتی ہے،جس کوہم واقعی آواز سمجھنے اور زیند کی طرف استقبال کے لئے دلّو جاتے ہیں ، بعض بیار بون میں ترہمارے تصوّرات ہو بہو وقعی اشاکی قوت اور وضاحت اُختیا « بظاہر سی چیز کی پر واز اتنی نامحدود نظر تهین آتی جنبی که ہارے خیالات اور فکر کی بکی ث

در حقیقت یہ پر وا رُتِحر بر کے فراہم کردہ موا دی تحلیل ورکیہ اگے ایک قدم نمین جاتی، موا ساراکا ساراحتی یاذینی ارتسامات سے عال ہوتا ہے، فکر کا کام محن اس کا توڑنا ہو ڈاہو کر میں مجامعات

ہ نگسی ارتسام ہی سے پیدا ہوسکتا ہے "صحت اور واقعیت کی آخری کسوٹی صرف ارت<sup>یا</sup> جب بم نُرْشَى فلسفيا مذا صطلاح كي صحت من شك بو توغا في يه و ميھ لينا چاہئے كہ ا تقتورت ارتسام سے ماخو ذہبے۔ اورس تصور کو بالآخرکسی ارتسام کک مینچایا جاسکے اس کور ر به بحضا چاہئے. بہتہ نفورت کی بھینہ اپنے ارتسامات کے مائل ہو اعروری نہیں، بلکہ فیمرور ت سيط شورات على على كورك أندورات كي سيرت اعتمار كالمعمال لىتىن مىل اورائېدا ئى نفوّارت جونكدارتسامات بى سىدما خو زېوستے بىن اس كى ما موسرت كالمرحثيم بواسطه يابلا واسطه برعال ارتسامات بي كومورا عاسية عا فطرکے تفتورات جو نکہ ہمارے ادراکات کی زیادہ را است نقل اوراعادہ ہو بین المذاوه زیاده وانتخ اور قوی یا اجاگرا ورز وردار موسته بین بخلا<u>ت اس کے متح</u>نار اینے ين ردوبدل كي آزادي سے كام ليتاہے، يا يون كوكم اس تجربات سے با بركل جاتا ہے اس اور لاز مُفلطون مِن مِنلا ہو آا وراہی ایسی ہاتین فرض کرنے لگتا ہے جن کا نہ کوئی وج<u>ود ہوتا ہے</u> نرجن كوٹا بت كياجا سكتا ہے فلسفى زيا دہ تراسى قىم كى اغلاط اور مفروضات كاشكار بوجاتے بين خلاصه به که جهارے و مبن اور اس کی فکر کی کائنا ست اور میروازار تساما ست اور ان کے تصویر اعادات کی تحلیل و ترکیہ ہے آ گے نہین ان اعادات یا تھورات سازی کا کام دو قوتین انجام دیتی بن (۱) حافظه اور (۷) متحیله ما فظه کا کام ارتسامات کی بو بهونقالی بو تی ہے ، نجلات اسلام متخيلات فاص فاص قوانين كتسانين رقيم وتغيراوركليل وتركيك تصرفات راس-تتخیلہ کے یہ تو اندن فینی وہ وسا نطا ور روابط جن کے ذریعہ سے ہم اینے تصورات میں بہم ر بطاور اُسلان بپیدا کرتے ہیں <del>، بیوم کی ت</del>حقق مین میں بن ، (۱) کبھی **تر** د وجیزون میں محض ما Imagination

اور شاہرے کی بنا پر ذہن ایک سے دوسری کی طرف منتقل ہوجا تاہے، جیسے سی عزیر کی تصویر دیکھ کراس عزیر کا نصقر آجا ہا (۲) ووسراواسط جس مسیختلف تفتورات کے درمیان فرمن ربطالو اُسلاف بِيداكريَا ہے، زمانی يا مكانی تعلقات كى سابقہ تقارنتے ہوتی ہے، مثلاً كسى موقع يرتم دو چنرون کوایک ہی جگہ یا ایک دوسرے کے بعد دیکھا تھا، توان مین سے ایکے تعورسے دوسری کا تصوّراً جاسکتا ہے ہمکن محض مانکت اور مقارنت پر مبنی یہ اُتلافات زیا دہ ترسطی ہو ہن، اور ڈوچنرون کے مابین کوئی گھری او حقیقی والی نہیں ظامرکرتے، (۳) نمیسرا قانون علیت کا ہے، بعنی دُو چیزون کے ماہین علّت اور معلول ہونے کاربط، یہ انتلاث نصّورات ک<sup>ارت</sup> گهرا بمفنبوط اوتقینی واسطه اوراعول ہے کہی جنی ہوئی شے کو دیکھ کراگ کا تفتوراً عانا ما کزیرہے اسی طرح اگر کسی کے قاتل کو ہم جانتے ہین تو پیسٹن ہی سے مکن ہو گا کہ مقتول کے تصوّرہے قا یا قائل کے تفتور سے مقتول کا تفتور نہ آجا ئے علت اور معاول کے تعلق میں ہم ایک کو دوسر سے کھے ابیا حکر ابوایاتے ہیں کہ ان کا انفکاک نامکن معلوم ہوتا ہے، اور یقین رکھتے ہیں ک دونون من كوئى بهت گرافيقى اوراندرونى رابطيت-اسى كئے ہموم نے رہے زیادہ توح قانون علیت ہى كى بحث اور تعیق بركى ہے اور سى دراس اسكافاص فلسفه اوراس كى فلسفيا نه شهرت كاملاب -خيال يدكيا جاتاب كدهرشفين كجيه خاص خاص صفات اورخواك قوتمين اورطاقتين

خیال یدگیا جاتا ہے کہ ہرشے میں کچھ فاص فاص صفات اور خواص قومین اور طاقعین ا پائی جاتی ہیں جن سے فاص فاص افعال اور آ تاری ظہور ہوتا رہتا ہے، اور یہ فاصیتین یا تونی چنکہ اس شے کی ذات میں و افلی ہجی جاتی ہیں اس سے مبتک یہ شے یہ شے واسکے افعال آثار کا یہ Contignaly & Similarity & Resemblance

اس سے منفک یا جدا بو انصوری بن نہیں اسکا، آگ آگ بو کرند عبلائے یہ کیسے ہوسکتا ہے -ے۔ س طرح عِلْت اور معلول کے درمیان ہم ایک وجوب اور لزوم یا صرورت کے پا بالياري تصوُّد ركھے بن بير فرورت يا وجوب ايك معنى مين مبوم كوري ملم بني الشراك كوريا يو كريم كونود وعنت كے اندر بالذات كسى ايسے فاصر باقوت كاظم بينجس كى بن يرمعاول كاس سدورواجب وغروري ورتكنت والفكاك أمكن بو-ان اس کے نز دیک از وم اور صرورت کی ایک عورت تو وہ ہے بچو واقعی وجو وسے قطع رے خود بعض تصوّرات محیطن علائق مین یائی جاتی ہے، مثلًا مثلث اور زاویہ قائمہ کی تعرفی<sup>ن</sup> ے ان کا جوتصور قائم ہوتا ہے. اس سے رہانی طور رین تیجہ وجوً اِ اور ضرورةً نُکلنّا ہے کہ شلت ہے تین زاویے دوقائرون کے برابر مون ہنواہ فی الواقع کوئی مثلث اور زاویہ قائمہ اپنی تعرفیت مطابق سرے سے نہ یا جائے بیکن نفس ہار ہے تصور کی حد تک ان کا یہ باہمی لزوم ہرحالیقہ ، وقطعی رہے گا، ہندسہ وغیرہ کے ریاضیاتی مسائل میں ہما رے علم ورتقین کی نوعیت کی ہوتی "جوجزين انسانى عقل اورتقيق كے دائره بين وال بين وہ قدرتى طور پردوقىم كى بيمكن الله (١) علائقِ تصوّريه اور (١) امورواقعيد بهلي هم من علوم راضي بيني بندسه الجبراً ماب وثيرُ مخصّرًا بروه چیز ش ل ہے جس کافتینی ہونا بدسی اور بر بانی ہے . شلاً یا امرکد زاویہ قائمہ کے مقابل والنضدي مربع إتى ووضلون كم مربع كرابر بومات ان ووسكون كم علاقكابيان ب،سى طرح جب يه كماجانا بكر إنج كالكناتيس كا أدهاب، تواس بھی، ان دّوعدون کا ہاہمی علاقہ ظاہر ہو ماہے، اس قسم کے جنگنے احکام ہوتے ہیں، وہ اتّ موقوف نهین موتے که فارجی و نیامین کیاہے، ملکحض خیال یا تفور کرتے ہی منکشف یں جو جاتے ہیں، خارج میں خواہ کہبی سرے سے کوئی وائرہ یا شلت نہایا گیا ہو بھر بھی اقلید

كى صداقتون كى قطيست اوريقين مين كوئى فرق بعين آسكتاك

دوسرك نفطون من بوك كهوكه علائق تفتورات من مخالف صورت ناقابلِ تفتور مو

اوراس کا فرض کرنا محال ہوتا ہے، بخلاب واقعات فطرت کے جس سے علوم طبیعیہ میں بحث

ہرتی ہے،اورجن کو ہمیم 'ا **موروا فیجیہ**'سے تعبیرکرتاہے،ان کے علم اور نقین کی یہ نو نہین ہوتی ۔

" ہرامرواقعی کی می لفت صورت یا خد کا امکان ہمیشہ اور سرحال مین قائم رہتا ہے '

کیونکه آل سے کوئی تماقض لازم منین آسکتا اورکسی واقعہ کی می الف صورت کا آدی ا

أسانی اورصفائی سے تعتور کرسکتا ہے جس طرح کہ خودان واقعہ کا، شلاب امرکہ کل سور منابیکا، نہ تونا قابل تعتور ہے، اور نہ اس سے زیادہ متازم تنا تف کہ کلے گا، لہذا اس کے

مد علیکا، نه نوما قاب نصور سبے، اور نه آل سے زیادہ مسکر م ساتص که تلے کا، امذا اس سے منگن بطلان پر کوئی بر ہان قائم کرنے کی کوشش کا میا سبنین ہوسکی، کیونکہ اگر کل سورے کا نہ

برباً أباطل بورا تولاز ماس كوستارم مناقض بودا عاصة تقا اور ذبين ال كاسر است

برې دې وه تو ناره ان تو مسترم ما سام بوه پې سې ها «ورو بې ان ه نارت -ما ف طور پر تصوّر بې منین کرسکتا ها :

ں کیکن ال بیہ ہے کہ نہ توعلائقِ تصوریہ اورامور واقعیتہ کی تیقتیم و تفریق ہی درست معلوم ہم سریم سریم سریم کی است

ہے، اور نہ یہ کہنا صح ہے کہ علائقِ تصورات کا علم اور نقین یا ان کا دجرب و ازوم اس کے ثابع ا

ہنین ہوتا، کہ واقعی اور خارجی دنیا بین کیا ہے، بلکہ مض ان کے تقوریا خیال کرنے ہی سے منکشف ہوجا تا ہے، پر وفیسر کھیلے نے بالکل سے لکھا ہے کہ فرض کرووہ جزین جن کولس اور م

کے ارتسامات کہا جاتا ہے، دنیا مین کمین نہ پائی جاتیں، توسرے سے خط سیقتم ہی کا ہم کو کی قوم کے ارتسامات کہا جاتا ہے، دنیا مین کمین نہ پائی جاتیں، توسرے سے خط سیقتم ہی کا ہم کو کی قوم ہوسکتا تھا، چہ جائیکہ شلت اور اس کے اضلاع کے باہمی علائق کا کوئی تصور موسکتا ہے۔۔۔

ك فهم انساني بالب صلاء، كله العنَّاص ٢٠،

ئرانسان متقیم اور مخی کے فرق کو دیکھ یا چو کر محوس نہ کرسکتا تواس کے معنیٰ اس سے زیادہ نیم جننے اندھے کے لئے سرخ اور نیلے مین فرق کے ہونگے اندھے کے لئے سرخ اور نیلے میں انسان اس میں است کے مقابلہ من ارتسامات کی حقیقت اس سے زیادہ نمبین کہ وہ ہمارے ذہن کے مبل سبتہ زیاده واضح اور قوی تجربات کا نام مبوت تین، تواس وعوی کا که امور واقعیه کی صدا قت -ستنبين ہوتی ہتنی که ملائق تصوریہ کی بحاطورسے بیرداب دیا جاسکتا ہے کہ خو دامولہ واقعيه كي اكب برى تور دور أق تصورات كيسوا كجوبوتي بي نبين الرون كهما بون كدمير نيلے سے فتاعث ہے ، تو يہ تصورات ہى كے ايك علاقه كا فكر ہے ليكن ساتھ ہى ايك امروا ا بھی ہے، اور اس کی منیا لعن صورت ما قابل تصور<sup>ی</sup>مے۔ جب شعورا ورتجربات شعور كے سواہاري دنيا كھيندين، توخواه ارتسامات ہون خواه تفرّ بت کے تجربر ، ا درک کا دوسرے سے فرق اوتِقاق بفن شور کی حرتک تو ہمرفوع وہی رہی کا جوشعورین آبہ اور سے خلاف کا ہم کسی طرح تصوّر نہ کرسکین کے مثلاً وہ وجو یا ضروری صدا قست جس کو قانون عنیبیت کهاجا باسے که الف الف ہی اس کے عنی پر موسے کے کہ وہ ادراک جب کوالف کہا جا آ ہے اس کو بمیٹرالف ہی کہا جائے گا علی نبرا اس صداقت کے . دُوستقم خط کسی جگه نوگیزمین سکتے معنیٰ یہ ہوتے ہین کہ مزیم کوا سیا ہونا یا دہے اور ندائیندہ ا بونے کی ڈوقع قائم کرسکتے ہیں. میرے ذہن میں اس وقت اس وجو بی صداقت کا خیال م<sup>ود</sup> ہے، جس کا انتی رکز نا خود این مِشعور کومسٹر م ہوگا ہاسی طرح سرخ ا ور نیلے مین فرق اور اختلاف كاجوخيال ياشعورميرك فربن مين ياياجا بأب ،اس كالخاركر نانفس سنعوري كالخارم ومياكا بقول دُيكِ رسِ بِم بر شف سے الخار كرسكتے بين ، مُرْفس النيكسى خيال يا شعورسے كمين فلان ك بحديدُ مفاين مسيع باله وراك بل مجوعَ مضامين مسيط جلد المسر ١٣٠، منه اليف ص ١١٠٠،

بات كاخيال كررمامون بالمجدكواس كاشور مور باسيد الخاركي كياصورت مو-امور واقيبه اورعلائق تصوريه كي تقسيم اور تفرلق بجائے خوصیح ہویا غلط ممکن ہوم كی بخت تعليل دعلت اورمعلول كاتعلق ببرحال صرف السسسب كدحن حيزون ين بم علّت لمول کا را بطه اورعلما قد سمجھے میں' ان مین نرعلّت مین کوئی کیبی شے یاتے ہیں جب کی بنا پھو كين كه إس سے وجوبًا اور صرورةً فلان معلول كوظا سروزا جا احد ، اور شمعلول مين كوئى ايى شے یا تے ہیں، کہ اس کو لاز مًا فلان علّت کا نتیجہ ہونا جا ہے ۔ "نمکسی کے سامنے خواہ وہ کتنا ہی ذہین اور طباع شخف ہوا ایکسب اِلکل ہی نئی چیز گ<sup>ور گ</sup> چر د کیمو که و و اس کِنفس صفات برغور وخوض مین لا که سره ایس، اور اینی ساری دفت تظرصرت كرؤاك ببكن غابي ان صفات سيراس جيرك اندروكسي عتست كايته حلاسكيكا نەمىلول كا، فرض كروكد كونى تىخى بىلىمىل يانى دىكھے توكيا ومحض اس كى رقيق اورشفات ی صفتون سے ینتیج بنال لیگا کہ اس مین ڈوینے سے لازگادم گھٹ جا ٹا جا ہے ، باآگ کی <sup>فا</sup> ر شنی اور حرارت سے بیرا خذکر سکے گا کہ بیر علا کرفاک کر دے گی،مقناطیس کو ویکھ کرصر عقالة تیاں سے یہ کون بٹاسکت ہے کہ اس مین کشش کی طاقت ہوگی، یار وٹی کی صرف محمول صفا سے یوکون حکم نگاسکتا ہے کہ آ دمی کی غذاقہ ہوسکتی ہے ہیکن شیرکی نمین -اگر ما نی کے بجا سے بھیر رمیلنے سے ہم کو یہ تجربہ ہو تاکہ اس مین آدمی ڈوب جا تا ہے اور ہا یہ اس طرح دوڑتے ہو سے چلنے کا تجربہ ہوتا جب طرح آج زمین یا تیمر پر ہوتا ہے، توکیا ہم یہ نیکتے اور نسمجھنے کہ یا نی یا قیق شے کے برخلاف تبھر یا سخت مٹی کا خاصہ غرق کر دنیا ہے ، یا اگر شیر کھا کھا ہا اور بکری گوشت توکیا ہم سی عقلی اور حتی شہادت کے زورسے یہ وعویٰ کرسکتے تھے کہ پنز

نیری غذاگوشت ا در کمری کی گھاس ہو فی جاہئے، اِمقناطیس کے بجائے سنگپ مرمز کینا ېمنش ياتے توكى كى طرح مى كەسكى*تە تتوكەنىن ئىگ مرمزىن بىرگۇنىش ن*ەمونى چابچەتقىنلىپ كاين بونى جا «معدم بواكه فحلف واقعات مين البم لزوم اور ضرورت كاتصوركس ايك واقعالا منال كے الله يلاف سكى طرح نيون على بوسكا، بلكه كيب بى قىم كى بهت كالى مثالين سائف أفس يدابق باجن من ايك واقعددوسر كم ساته بالراحق ال ہد، مکین ان بٹر دن کی کثرت سے کوئی این نئی او خِتلف بات بنین ال جاتی جوایک منّ ن بن نظمی مور بجزال کے کہ ملیان جزئیات کے بار باراعادہ اور مکرارے عادہ ہے۔ ' دہن کیک و، قعد کے طورسے دو سرے کاجرمعمدِالّا آس کے ساتھ رہا ہے ،متوقع ہوجا ما ، و تقین کرلیتا ہے کہ اس کے بعدوہ بھی وجود بن آ کے گا، لهذا ہی ارتبا طاجر ہم خوداج ذبن بن محوس كرتے بن بين تيني كور نبائے عادت ايك واقعدسے دومرے كى طرف منتقل موجانا، وه احداس ماارتسام بيم ج<u>ن سيم قوت وازوم بارالط مزوري</u> ئ تصور چال كرتے بن بس بس سے زيا دہ اور كھ منين ہيں، مرمهاوسے آجی طرح ا ببٹ كرد كيدو، س انتقال وين كے علاوه لزوم اور قوت كے تفتور كے لئے تم كوكوئى ورعمل پاخرنمین س سکت . . . . . . بهنی دفعیجب آدمی نے دمکیا ہوگا که وعظیما میں دفع سے حرکت پیدا ہونی. مثلاً ہیرڈوکے دوگیندون کے مکرانے سے تو بیکم دہ ہرگزنہ لگا مری، کہان میں سے ایک واقعہ دوسرے کے ساتھ لزومًا وروج أوالبتہ ہے، ملك نقط تن که دسکتا موگا، که اس کے ساتھ الحاق رکھا ہے ایکن جیب وہ اس طرح کی متحدومیا ۔ ، واقعات دیکھتاہے، تو میروونون کی باہمی وانگری افتویٰ صا در کر دیباہے، کی فرق م جں نے دائیگی کا یہ نیاتسور میداکر دیا ؟ اس کے سواکھے نہین کداب وہ اپنے سخیلہ

ان واقعات کو با بم والبته محوس کرنے لگاہے، اورا کیکے ظاہر بعر نے پر دوسرے کی بینین گوئی کرسک ہے، امداجب ہم کہتے ہین کرایک شے دوسری سے والستہ ہو، تو مرا وصرف میر ہوتی ہے کہ ہمارے ذین یا تخیلہ میں ایھون نے اسی والی حال کرلی ہو كرم ايك دوسرك كاوجود متنبط كرتمن قعات کی صحے تعرفیف وتحدید نامکن ہے، کیسان واقعات بہشہ دوسرے کیسان بی وا کے ساتھ فتی ملتے ہیں، یہ ایک تجربہ ہے،جس کے مطابق علّت کی تعرفیت یہ ہوسکتی ہے کہ وه ایک ایس چیزی نام ہے جس کے بعد دوسری چیز طاہر ہوتی ہے، اور تام حیزین جہلی سے مال ہیں،ان کے بعد مہشہ ایسی ہی چیزین وجو دمین آتی ہیں،جو دومری سے م<sup>یل</sup> ہوتی ہیں، بالفاظ دیگر بون کھوکہ اگر مہلی چزنہ یا ئی جائے، تر ووسری کبی نہائی جائے گئ اسی طرح ایک دور را تجربه یه سے کاعلت کے سامنے آنے سے عادت کی نبایر ذکب ہمینہ تصورُ علول کی طرف دور جا آ ہے جی کے مطابق علت کی ہم ایک اور تعرفیٰ یر کرسکتے بین کہ و نام ہے ایک چیز کے بعد دوسری کے اس طرح ظا ہر مونے کا کم بیلے کے طورسے ہشہ دوسری کا خیال آجائے، گوید دونون تعریفین لیے مالاسے ا نو و بن جنف علت سے خارج بن ، اہم جارے یاس اس کا کوئی چارہ کا رنہیں " بم علّت کی کوئی ایسی حد مام بیان کرسکتے ہیں جب سے اس کے اندر کسی ایسی شنے کا مرا ال جائے ،جواس مین اور معلول مین موجب ربط موتی ہوائ ربط کا ہم کو قطعاً کوئی تصوينين قال، بلك جب م ال كو جانا جاسة بين توما ن طور يريهي نهين جانة كدي جانناج سنت بين، متلاً بهم كتة بين كدفلان ماركى رزش فلان أواز كى علّت ب

ك قهمانسانى صفحه،

نیکن سے کیا مرا دہوتی ہے ؟ اِتریک اِس لرزش کے بجدیہ آواز فاہر ہوتی ہے ، اور اُس کے بجدیہ آواز فاہر ہوتی ہے ، اور اُس کے بحدیہ آواز بن فاہر ہوتی رہی ہیں، یا بھریہ کہ اس طرح کی ہواری کے خلور کے ساتھ ہی فرہن فرڈ ا دوسری کے مزش کے بعدیہ آواز بالکے خلور کے ساتھ ہی فرہن فرڈ ا دوسری کے احدیث کی متوقع ہوجا ہا ہے ، اور اس کا تقدر بیدا کر لیتا ہے عقمت اور معلول برجب کی ب

جس طرح نفن اشیاریا محسوسات کے اندرہم کو کسی علیّت، قرت فاصیت یاباہم کسی دیطا وانگی کا طاق کو کی سراغ نهسین ملیا اسی طرح خود اپنے افعال فرہن یا احوال شعور پرغور وفکارکر سے بھی اس کا کو کی نشان ہم نہیں یاتے، بلا شبہ حب ہم ہاتھ اٹھانے کا ادا دہ کرتے ہیں، قودہ اٹھ جا آ ہے، باتھ ہی کیا جب ہم چلنے کا ادادہ کرتے ہیں تو ادادہ کے فض اسی ایک ذہنی فول ماہم سے ہار بانچ جوف کا سار اجم حرکت میں آجا ہا اور چلنے لگنا ہے، ہم نے لکھنے کا ادادہ کیا نہیں کہ انگلیا ان حرکت میں آکر قلم کو حیلائے لگین، یہ ہروقت کا ایک بیش یا افعاً دہ تجربیہ ہم کے دوگر کا جم دولانے کیونکر ہوتا ہے ؟ اداوہ کی خالی ایک نفسیاتی خبی ہیں ایسا جا دو ہے کہ دوگر کا جم دولات گیا ہے ؟ اس دار کوکون کھول سکتا ہے !

ك ننم نسانى ديث. شده بين مك.

« بدینک ہم کوم لمحداس کا شعور ہو ارسا ہے کہ ہارہے ہم کی حرکت ہما رے اراوہ کے نا ہے لیکن وہ ذریور سے یہ اُٹریریرا ہوتاہے وہ از ج جب کی برولت الاوہ سے ایج سے وغریب فعل مها در بوزاہے،اس کے شعور واحماس سے ہم اس قدر دور بین کہ اُنہا کی کو<sup>ک</sup> ر تحقیق بر بھی ہمیشہ ہارے علم کی گرفت سے با ہم ہی رہے گی ہے میکی اعول بھی اتنا پر اسرائینین احتیا کہ رقع کا عبم کے ساتھ اتحاد جس کی بنا بر اناحالاً ستین کدکوئی ما معادم جرمرر و مانی جرمرها دی پراس طرح مورز ہے کد نطیعت سے نظیعت خیال سے کتیفت ما دہ برعمل کر ماہے ، اگر ہم کو میہ قدرت حال ہوتی کہ ہارے اندر کسی تنفی خو ایش يارا ده سه بها ره في الله السيارون كى كردش مارك قابوين آجاتى توره مى ال نهاده غير عمولي بإفوق الفهم بات منهوتي، جتنا كدوح كاجهم رعل الشيطة ایک طرف تواراده کی پراسراری کایه عالم ہے کہ اگران سے میمار چلنے لکین یاسیار ے جائین تو یہ بھی کوئی تعجب کی بات نہ ہوگی، وادسری طاف اس کی بے ہیں یہ ہے کہ خود پنے ہے تام اعضار بر تھی مساوی قدر سینمین حال، ندہم اس احتلاف کا سب بجر تحریر ا اور تبا سکتے ہیں، کہ ارا دہ زبان اور انگلیون کی حرکت تو قانور کھتا ہے لیکن قلب اور طکر کی لِت پرا**س کاکوئی بسنهین، حالانکه اگرخود اُس قوت کا بم کوکوئی علم یا شع**ر بوتا جوز ما ل<sup>اور</sup> تگی<sub>یو</sub>ن کومتح کے کسکتی ہے، گرقلب اور جگر براختیار نہین کھتی، تو بیسوال ہر گزنہ بیدا ہو<sup>تا ا</sup> بونکاس صورت مین ہم تجربہ سے قطع نظر کرکے تباسکتے کہ ارا وہ کی حکومت اعضا ہے جم برایک خاص دائرہ کے اندرسی کیون محدود سے ؟ یہ طویل اقتباسات ہوم کے نظر ئیعلت ومعلول کی قربیاساری تفصیلات اور مام

له فهمانسانی ۲۰۷۰ که ایمناص ۲۰۰ که رست در ص ۲۰۰

اجزار کالحور بین جن کو فقر اُحب ذیل نتائج مین میش کیا عاسکتا ہے -(۱) نفس اشیار مین (اگران کا وجو د موصی ) ندسی قسم کی علیت بورنه قوت، ندخاصیت به نعل نہ اڑیا کم از کم ہم کوان کے ہونے کا قطعًا کوئی علم نہ ہے نہ ہوسکتا ہے۔ دین سی طرح احوال شعوریا ادا ده کے اندر می مرکوشی قوت افلیت یا انرحی کا قطعًا علم و در رس وقرص جنز كو سم عقبيت إقرت كتي الرسم عينان اس كي حقيقت ال سي زياده ا كاً ذُسْتَةَ تِحرِبات بن ايك فاص قَبِي واقعه دوسرے فاص قسم كے واقعہ كے بعد عبشہ على الصا غاہر ہوتار اسے جس سے تحض برینا ہے عادت آئیدہ تھی ذہن ہی کا متوقع ہوجا تا ہے او اکے فلورسے دوسرے کے فلور کی میٹین کوئی کرسکتا ہے۔ رم عنست اور معلول من بالبهم جو وجوب ولزوم بمحوس كرتي بال كاتصور تمامنرا ذبنی مادت کے ارتبام سے ماخو ذہبے، ووسرے نفطون میں بون کھو کھلیت اور قوت یا وہ وجوب اور عفرورت جوعنت وصلول کے ماہیں ہم یا تے ہیں، وہ نہ غو داشیا کے اندر کو کی قا ہوتا ہے، نہ احوالِ شعوریا ارادہ کے اندر، ملکھرف ہمارے فہن اور خیل کے ایک خاص ا ربطوا تملانث كانام ره › لاز مَّجْن چِنْرِکوقانو نِ فطرت کهاجا مَاہے، وہ خو داشیا کی فطرت کا کوئی قانو ن میں بكه كلِّيَّةُ بهارے ذهن كى فطرت كا ايك قانون ہے-ور) اوراس کینے فوداشیامین بالذات دیم کسی بات کوخلاف فطرت که سکتے ہیں<sup>ور</sup> نداس کے وقوع کو بالذات میال اور مامکن قرار وے سکتے ہیں۔ د، بيكن ان سي ايم جلى او كى نتيج بو تخليات وه ارتيابيت تعني فلسفه كى ناكامى اولم زیرانی کاسے جس کوخود مہوم میں کی زبان سے سننا چاہئے۔

" کوئی شے ایسے مّائج سے زیادہ ارتیابیت یا تشکیک کی موید منہیں ہوسکتی جست انساني عقل اور صلاحتيت كى كمز ورى اور نارساني كالأزفاش بومًا مِوسً « زیر بحبث مسکدسے بڑھ کر ہماری عقل اور فہم کی حیرت انگینر کر وری کی اور کونسی مثا پیش کیجائتی ہے ؟ کیونکہ اشیا کے اہمی علائق مین اگریسی علاقہ کا کما حقہ جا ننا ہما رکنے ازبس اہم ہے، قروہ تعینًا علّت اور علول كاعلاقه ہے، واقعات اور موجو دات سے متعلق ہارے سارے استدلالات آی علاقہ پر **موقون ہوتے ہیں، صرفت ہیی**۔ در اید سے بیس کی بروانت ہم ان چزون پر کوئی نینی حکم لگا سکتے بین ،جر حافظه ما توا سے دورہیں ، تمام علوم کی اسلی عرض وغایت فقط نہی ہے کیٹلل واسباب کو جا ان کرآ" ست کے واقعات کو قابد اور انصنباط مین لایا جاسکے اسی سلئے ہماری ساری فکرو کا وش ہمتہ اسی علاقه برمصروف رمتی ہے، با انہمہ اس کی نسبت ہمارے تصوّرات اسفے ناقص کے كر جرخيفادجي اورطى باتين بيان كروين كعلت كي سح تعرفين نا مكن الله عِلْهُ انسانى علم اوريقين كاييسها راهى ختم بوا-

ا ایک آخری سهار اید رسجایا تھا کہ ان معلق اصارات اور تصورات بن بام ایک حقیقی ربط اور تعنت بهروال بایا جاما ہے جس کا نام علت اور علول کا لزومی و ضروری تعلّی تھا . مگریہ لزوم جی تا متر ہما رہے تنخیلہ یا واہمہ کی خلاقی کا ایک کرشمہ نخلاجی کے سوا ناعلت کے اندر کھے حقیقت معندم ہے ندمعلول کے اندر ندا شیا سے خانج مین داگر مون کمین اس لزوم اور وجوب کا نشا مناسب مُدافعال باطن مين -میوم کی اس درتیا بهیت کو کانت صرف ماواس تجربه جنرون مک نارسانی سجها بیکن در صل ہوم خب متیج بر مہنچا یا ہم کومبنچا تا ہے ،اس کی روسے عل بحریہ کی دنیا ہیں بھی معزول ہوجا ے، اور اُس کے نز دیک نجرہات کی دنیا میں ہی عقل کی نمین ایک عِمر کی عادت کی حکومت در حقیقت ہمیوم کی بیار تیا بیت خو د تجربیت ہی گی کمیل اور اس کالازی نیج ہے جواس کے فرایم کر دومنتشرا درا کات مین قطعًا کوئی جو ٔرا ور ربطانهین بیدا کرسکتی. نه ان پراگنده ۱ دراکات او<sup>ر</sup> تعوّرات کے آگے ایک قدم اٹھا سکتی ہو، گویا نشے بذات بنو داور مداقت کا خیال ہی سرے سے كأنات فارجى كاوجرد جونوع إنسان كانتدائي اورعالمكيرسلهد، يدوفلسفه كه نهايت بلکے تھینٹے سے بہ جا آہے، اب رہے زیے تصورات ان کے ماہن تھی جب عقل کمی تھی ربط دورعلاقه کی سرغ رسانی سے ماجز تھری توسارا فلسفہ ہی فنا ہوجا ہے۔ . فاهرب کرجب ره ایک مبی فرریه ص کی بدولت بم حواس سے آگے کوئی قدم اٹھا

ظاہرہے آرجب وہ ایک ہی وربعہ حبی برولت ہم واس سے آلے لی قدم اٹھا تھے ایسانا کا رہ بلکہ بیم علی سے کہ اس کے کوئی مٹنی تک بھیک میں ایسانا کا رہ بلکہ بیم علی ہے کہ اس کے کوئی مٹنی تک بھیک میں اس کے کوئی مٹنی کا مالان ہے اس کے کوئلسفہ بھر یو فلسفہ اور مابعد الطبیعیات کی ناکا می کی اصاب اللہ کی موسل فلسفہ مابعد الطبیعیات نے تو اپنا سے بڑا کا رنا مہی بڑایا تھا کہ وہ ہم کو احساسات اور مصوصاً فلسفہ مابعد الطبیعیات نے تو اپنا سے بڑا کا رنا مہی بڑایا تھا کہ وہ ہم کو احساسات اور ا

در اکات سے ما بعد اور ما ورا ملکه وراء اورائی سیرکرانا چاہتاہے، وه صرف علتون بی کی نہیں، تام علتون کی علّت اورسب غیبون کے غیب کی خبر لگا تا ہے، وہ علّت اور معلول، زمان اور مکان، اوہ اور روح کے بھیدون کو کھو تاہے، فلاصہ یہ کم بتی کے سارے راز کو بے تقاب کر دینا اس کا آملی کام تھا، مگرمعلوم ہوا کہ ہم بیاس کی بدخواسی بن سراب کی طرف دوڑ سے جا ن تھے، اور بنرارون سال کی کوشین محض ایک عبست کاری تھی، ور مزہم تھی اس قاب ہو پی کین ت بىل كى كو ئىشفى خِشْ توجيبه ياعقده كشا ئى كرسكين كيونكه انتما ئى اُصول ا ورمبا دى كا دروازه انساني علم اور حقيق كے لئے قطعًا بندے بنت تقل القاق اجزار حكت دفع وغیرہ بس میں کا نماست نظرت کے وہ آخری اعول وعلل کھے جا سکتے ہیں، جمال مینچکر ہما رہے علم اور آنکشا ٹ کی رسائی ختم ہوجاتی ہے ،مکمل سے ممل فلسفۂ طبعی میں صرف بیرکر تا ہے کہ ہما جمل كو ذرااورد وركر ديباب جس طرح كمل سيمل فلسفه العالطبيعيات اوراخلاقيا کامرے یہ کام ہونا ہوکہ ہا ہے اس کی است حصول کی پروہ ورمی کروٹیا ہو مطلب کے فاسقار ارکائنات کینین صرف بهار سے جمل کی بروه دری کرباجی اسکا حال اگر کھیے تھا یا ہوسکتا جو تو انسان کی کروری اورکورتمی کا نماشاد کھنا جس وجا گئی کوش کے باور دبار بار دوجار ہو نا بڑا سے ا ے کا کو کی تنفی بخش حوالے نہین دے سکتے کہ ہزارون ماریے تجرب<sup>ہے</sup> نے لکتے بین کہ اگر تیم کو اور محدیکا جائے تو وہ لوط کرنیجے گر بڑے گا اوار ب جلادے کی، ڈکیا کا نیات کے آغاز اور انجام اور فطرت کی ابت "جِراغ کے نیچے اندھیرا" اس شل کا نمایت له باب بفصل إفهم انساني، عده باب انصل ارم،

ہوتارہتا ہے کہ وہ اپنی قتل اور علم کی روشنی سے ہو کچھ اور جها ن تک دو میرون کو دکھا دیتا ہے، بار باخود نبين ديكما كسي بولعي المين كرانسا في فهم يرس كتاب كي تقيق كا خاتر مرفي نساني نا قهمی بر موتاہے، اسی مین خدا اور آخرت بھرو قدر جھیے گائمات کے آغازا ور انجام سیعل ، ورائی مباحث میتقل ابواب موجود بین جن مین <u>کھلے چھے</u> کمین اپنے اور کمین دو سرون یر دے مین نظریات قائم کرنے کی کوش کی گئی ہے، اور توا در ش کتا ب میں اسٹار مجر ات كے سے بڑے سہارے قانون فطرت اور قانون عِلّت باخو داشیار کے اندر کسی قوت و خاصیّت کی موجو دگی کے نقین کو ہمیٹیہ کے لئے دفن کیا گیا ہے ،اسی کے پورے ایک با ين معزات كانهايت خدّومدس الخارب\_ بهراك كتاب علادة فن زبب يرج كي نوعيت بي تا متر العِلْطِبيعيا تي اور ما ورائي م اوجب کا ساراتعلق ہی کا 'مانت کے آغاز اور انجام سے ہے، اس پِر مذہب کی طبعی ارتیج'' کے او سے ایک الگ رسالہ یامقالہ کھا گیاہے جس مین فطرت شناسی اور تاریخ دانی کی یہ دا دوج وا ہے کہ مذمہب کی آملی و فطری صورت شرک اوربت پرتی ہے، توحیدا ور خدا پرستی بعد کی ب ہے، یا تی خرنا تو ایسے مزہی مباحث پر خداجانے کتنی جگرافهار رائے ملیکا جس بین اس سارک مدئم ومعتدل، رتیابیت کی تردید موتی جائی ہے، کہ ہم اپنی تحقیقات کے وائرہ کو فقیط ان ئى ماحت ئك محدو در كلين جوانسان كى تنگك اور محدو د سجو كمن أُن مُنْكُ اور محدود مهجة بن كم از كم ايك با راگر كونى بات آني مني، تووه يه كه را لا كارخارُ فطرت اينے اندرسے ايك صاحب عقل خال كي شهادت دے رہاہے۔"اوركون كه ال براجي كا الرفيدا ما تنا و كيفنا مو توسيرة لبني جدسوم مطبوعه والصافيان كاسقدمه ديكهنا جائية ، سله The Natural History of Relegion

عقلنا فقن سنبيده غور وفكركے بعدا يك لمح تقبي سيح دين ومذم بكي ابتدائي اصول كرينين سنتج ئوروک نبین سکتا، یا عبراس معقول اور معتدل ارتباست کامیخ نتیجه بیر ہوسکتا نظام اس ایر می اور است كالعيم فتحربوتا ہے كدّ جهان تك تجربه إس طرح كے مسأل كى تائيد كرتا ہے، وہان تك توليا استدلال بيمني بوت يبن ببكن ان كي الى ومحكم نبيا و وحي وايان يرب گرکمین بیاعلان بھی ہے کہ مذہب کی باتدن بیارون کے قوامجے سواکھ نہیں جا مگرکمین بیاعلان بھی ہے کہ مذہب کی باتدن بیارون کے قوامبے سواکھ نہیں جا بالا کے ساتھ ملاکر ٹریصنے کے بعد شاید سنجیدہ **غور وفکر**"اور **وجی وایان**" دونون سے محرف<sup>ی</sup> کا اعلان کها جاسگ برو ورنه که کی تبلا کو که بم تبلائین کیا 'بات پرہے کرجہب ایک طرف التج کے بھٹورین مینسکرانسان کی عل بالکل ہواہ مے بیکی ہوا وردوسری طرنت دی وایان کا بھی مذہو تو دل اور د ماغ کے اس دہرے بیار کو مذہب کی ہائیں بیارون کے خواسکے سوانظر بى كىياتىكتى بين ،جوببياراينے كوبيارند جاتا ہو وہ ضرور تندرستون كوبيارجانے گا-َ َحْرِينِ ٱلنِّهِ بِهِ بِهِ مِهِ الكِينِ كَاهِ دُّالَ لِهِ مِدِيدِ فلسفه سِيلَةٍ مِي قدم بِرِثِ سوح "بين بُركي كر مين سوچيا مون اس كين مون اس كے بعد عقل اور فلسفه نبطق اور استدلال كي فلت سے یہ بانکل باہر ہوگیا کہ وہ بھراس سوچ سے ایک قدم تھی باہر نخال سکے. لاکٹے بہت<sup>نہ و</sup>۔ لگایا که کم از گرضفاتِ اولیهٔ کو با مرلاسکے، مگرتم نے دیکھا کہ خود لاک ہی کی دلیل سے برسکتے نے ان كويفُرضفات تانيه كى طرح اندرى مينيا ديا، اوراكيل كرسارى مايخ فلسفدس ايكساكيد پر کا ر" ہو کرنے اکنی، کہ ہر قدم، ہر مھر کر اسی سوچ کے دائرہ میں بڑتا ، اا۔ Edger A Singer برونسرولسند كروم له د مجودا دُرن تحارس م ۹۶ س کے مصنف ان أنا قضات كاحل محلوم موراً والله تاليخ فلسفه الرويرس موم،

بيك في من المنتقل الله والرواك المدونيدكريك وه كانام لينة تك كي كماليش نەھچۇئىنىن دېتىق ئىلىندىنى مىنىق سەھەدەسرانىچىنى سىگاتھا، ئىل دىيا، كەلگەما دەنىيانى رق يَى تُمين ، بَي كَ بِعدره كَيالَيا، وَبِي فَانْ سوحٍ يا مجرد احساسات وخيالات جوندكسي أَم ك، يك جوم رك الفريدة إن وريك الدرك روحاني جوم من قاعر كريا يون بى آب بى آب الله المان مورث المراك المراكب نبران سوح كيفنكف وحماسات وحيالات اورارادت وغيروين بالهم توايك ر میں اور والی نظر تی تھی جس کو علت وصلول کہا جا ٹائھا بینی ایک کا دوسرے پر لااز ما مو قوف اورا ی ج ہونا بہر مرم سے بڑا کا رنامہ میں ہے کہ اس طبیت ومعنولتیت لزوم واحتیاج کے وا و محلی ایک طرا کی سوی را دینی دانن ما دت ) می بین تبدیل کر دیا -مَا مُدَالَ الْمُرْجِمِ مُعَنَى مُعَنِي مُرَالِهِ مَنَا مُنْفِيرِي مُعَلِّمَة مُعَلُولَ مُعَنِّى مُنْفَاعِيس منت وجوب أنه الدرنه بالبراك دے كرصرف شعوريا احوال شعور خيالات اور محض خيالات جويز كسى ے اور مار کی تصفی کے این آئی آئی اس معطور کیا۔ کے این اور مار کی تصفی کے این آئی آئی اس معطور کیا سب الرسنة إنه كرانسان فقال كالمورى الاركونيي كالناتا كيا ويكف كرويك كالت بَنْ الله و الرور لك ت ين منابئ أله وو وراند سع بوت وات التي ا تايدسي طرح كي قل أنه في كرب در الم المينسيارة ويواف "بنجات إن -أريمو وترعثن وورا نرمنيش را بعدارًا ل ديوا ناكر في توسيس ما

بشيراللر الشيخ بما الحيثي يمراللو المستخدم الم



## فلسفه كالخلف ين

تے ہیں، وہ اخین کوئن لیتے ہیں، اخلاق کے متصاد مہیلو وُن کو نهایت موزون انداز-ے کے مقابل میں رکھ رنایان کرتے ہیں ، ور رفعت ومسرت کے مناظر سامنے . دیکی کی ترغیب دیتے ہیں اور نهایت استواراصول ٔ اور علی واقعات کی شعل سے نیکی تون پر ہارے قدمون کی رہنمائی کرتے ہیں، یہ فلاسفنر کی ویدی کا فرق کہنا جا ہے ، کہ ب<sup>اکم</sup>ل محسوس كراديتي بن، مارك احماسات كومبدادكرك أن مين انضباط بيداكرت بن الة ہ*ں طرح وہ لا محالہ ہا رہے قارب کو سجا کی کی محب*ت اور حقیقی عزت کا شیدا کی بنا دیتے ہیں ، جسکے بعدوه منتحقة بين كدان كالتقصد عال بوكيا ، اوران كى محنت كالوراصله ل كيا ، دوسر*اگر*وه فلاسفه کاوه ہے بیجانسان کوصاحب مل سے زیادہ صاحب عقل مخلوق کی نظرے دیکیتا ہے، اور تہذیب اِفلاق کے بجائے تقویم فیم کی کوش کرتا ہے، یہ لوگ فطرتِ بشرى كوئحت وفكر كاموضوع يتمجقة بن، إس كى نهايت باريك بني سيختيق كرتے ہن، تاكہ ده اصول معلوم مون، جهه بهاری فهم کو منضبط کرتے ہین، بهارے احساسات کو سیوار کرتے ہین اوكسى فاص ييز فغل يارويكو بهارك ك سينديده إنالينديده قرارديتي بين، يروك انساني على اس كوتا ہى كوايك نگك خيال كرتے ہين ، كەفلىنداج كك اغلاق اور نىقىد واستدلال كى تى بنیا د کاس طرح تعین نه کر*سکا ، که* اختلات و نزاع کی گنجایش مذر بجاتی ،اورلوگ حق و باطل بنگی م بدی اور ص و ج کی تفریقیات بران کاهل مرشمیه ما کے بغیر ہمنیہ لاملی کے ساتھ گفگو کرتے نہ چلے جاتے، اس شخل کام میں حب به فلاسفه ہاتھ ڈالتے ہیں، تو پھر کسی دشواری کو دیکھ کریتھے بنہیں ہلتے بلکہ جزئی مثالان سے کلی ہول کی طرف بڑھتے جاتے ہیں، پھران کلیات سے اور ویع ترکلیا ن پراکر لینتے ہیں،اوراس وقت مک جین نمین لینتے حب تک ان بنیا وی صول کو نہ پالین جما بہنے کا علم کے ہرشد بریں انسانی تحبس کی مدنبدی ہوجاتی ہے، بے شک ان فلاسفہ کے نظریات

تا مترتجر مري اورعوام كے لئے باكل نا قابلِ فهم ہوتے ہين بكن اُن كے مفاطب در صل عكما وفلات ہوتے ہیں، بیرلوگ اگر کسی اسی صداقت برسے بردہ اٹھا دینے مین کامیاب ہو جاتے ہیں جو آیندہ نساون کی رہنہائی مین کام اسکے، تو وہ سمجھے ہیں کوان کی ساری کا وش ٹھکانے لگ گئی' يقيني ہے، كه عام أوى اس وقيق فلف كے مقابل مين بميشه أى اول الذكر صاف وساده فلسفه کویز جیح دینگے، اور بهت سے **لوگ ت**واس کو نه صرف زیا وه لیندیده و قابل ترجیح ملکه زیا د<sup>ه</sup> کارآ مرتھبی قرار دینگے ،کیو کمہوہ معرلی زندگی مین زیا دہ وخیل ہے ،اس سے جذبات کی شکیل وقعمیر ہوتی ہے، اور حونکہ اس کا تعلق امول عل سے ہوتا ہے اس لئے وہ قدرتُہ اخلاق کی اصلاح کرنا اوراینے میش کروہ امو و کمال سے قرب ترکر دیا ہے بخلاف اس کے نانی الذکر دقیق و سحیدہ فلے خوپکرنفس کے ایک ایسے مخصوص میلان پر مبنی ہوتا ہے، جوعام کاروباری زندگی مین قائم منین روسکتا، اس لئے جون ہی کوئی فلسفی اپنے کمرہ کی تاریکی سے دن کی روشنی میں آتا ہے ، آ یہ سارا فلسفہ کا فور ہوجا تا ہے ،اس کے صول ہارے اخلاق وعل پر آسانی کے ساتھ انیا کوئی دیڑ انز نهین قائم که سکتے، ہارتے قبی احساسات، اور ہمارے عواطف و جذبات کا جوش و خروش، اس فلے کے تمام تنا مج کو پراگندہ کرکے ایک گھرے سے گھرفِلسفی کو عبی عام اُ وی بنا دیا ہو، ساتھ ہی بیھی مانٹا ٹیر تاہے کوسہے زیا دہ یا ئدارا در سچی شہرت بھی آسان ہی فلسفہ کوحال ہوئی ہے ، باقی وقیق وتجریدی استدلال والے فلاسفہ کو اتباک جونام ونبو دھال ہوئی و محف عار منی تقی جس کی بنیا دزیادہ تران کے زما نہ کے لوگون کی بیوقو فی یاجہا کت تھی ہیکین زیا وہ حق اخلات میں ان کی مینام آوری قائم منر وسکی، بات یہ ہے ، کہ دقیق و مازک استدلالات میں بڑا<sup>سے</sup> برا فلسفی بھی آسانی سے علطی کو مرککب ہوسکتا ہے ،اور ایک علطی لاز مًا دوسری کا موحب ہوتی ہے، کیونکہ و دانی اسی غلط منطق سے ممائے تھا لما الله جا اسب، اورکسی نتیج کے قبول کرنے سے ال

ن پرنهین بازر مها که وه عام خیال کے منا نی ٹریا ہے بخلات اس کے جن قلسفی کا مقصد نوع انسا کے عام احساس ہی کوزیا دہ خو بھورت اور زیادہ ولکش سرایہ میں بیش کرنا ہوتا ہے ، وہ اگرا کی تھیے ں دوش کرکے آگے تل جاتا ہے، تو تھی چونخہ اس کو بار بارنفس کے عمولی احساسات اور فطری خبرا ہی کوخطاب کرنا پڑتاہے اس لئے وہ پھر میجے داستہ بر لوط آتا ہے ،اورکسی خطر ناک دھو کے مين نبين پڙف ڀائا ، سسرو کي شرت آج تک قائم ہے ، ليکن آرسطو کا نام که نا جا ہئے ، که الک فراموش بوحيكا ہے، لابريد في سندريا رجاكر سي اپني نمو د قائم ركھي اليكن ميك و أن كى عفست اكى قرم اوراس کے زمانے سے آگے نہ بڑھ سکی اسی طرح اڈدین کو بڑھ کر دنیا شایداس وقت بھی مزو نے گی جبکہ لاک کا ام قطعًا محو ہوجکا ہوگا ، نزانلسفی دنیا مین عام مقبولیت بهت ہی کم حال کرسکتا ہے ،کیونکر لوگ سمجھتے ہیں کم ان کی ذات سے نہ جاعت کی مسرت میں کوئی اضافہ ہوتا ہے، نہ فوائد میں کوئی ترقی ، ملکہ وہ نوع انسان سے الگ تھاگ زندگی بسرکرتا ہے ، اور ایسے صول وافکار میں انجھا رہتا ہے جوعام انسانی فهم سے آئ قدر دور ہوتے ہیں، جتن کہ وہ خدد انسان سے دور رہتا ہے، دوسر طرف ایک محض جال آدمی اور مین زیاده نفرت کی بھا ہسے دیکھاجا باہے جس قوم اور زمانہ مین علوم وفنون کی گرم بازاری موراس مین اس سے بڑھ کر بدمیزاتی اور بے حوصلگی کی کی بات ہوسکتی ہے، کدا دی ان کے ذوق سے سرایا محروم ہو، مبترین شخص وہ خیال کیا جا تا ہے ، جوامط وتفريط كے بيے مين ہو جس بن علم وفن ،مجالست و مماشرت كار د بار سنكے لئے ذوق و صلات موجود مو،اس کی بات جیت سے وہ فر و داست میکتی موجود مو،اس کی بات جیت اور کاروبار مین وہ دیانت وراستبازی نظراتی بوجرسیے فلسفه کا قدرتی نتیجرہے، ایسی کا بل وٹ ایسترسرت کے لوگ له ایک فوانسی مصنف وعالم اخلاقیات مصلااء تاسلا و ایراءم سکه فوانس کامشهور فلسفی مسلام تا ماساره م

بیدا کرنے کے لئے سهل وسا دہ تا لیفات سے زیاد و کوئی شے مفید تہین ہو سکتی ان سے نہ زند وصحت کا دلوالہ کلتا ہے،اور نہ گوشی شینی قعمی فکر کی ضرورت پڑتی ہے،اوران کے پڑھنے پڑھانے والے حب زندگی مین داخل ہوتے ہیں، توایسے تنریفیا نہ حذبات اورعا فلا نہ امبو یسی سے معمور ہوتے ہیں،جوانسانی زندگی کے تمام احوال واقتضا آت کے لئے مناسب ہمیں ا ېى ، يىفات نىڭى كودلكش على كوخوشگوار . مجالست كوستى اموز ، اورغرلت كولچېپ بنا دىيى .. انسان ذی عقل مخلوق ہے ،اوراس لحاظ سے علم اس کی فاص و ماغی غذا ہے ہمیکن ں ساتھ ہی اٹ نی عقاف فہم کے حدو د استنے نگ ہین کہ اس باب میں اس کو وسعت وا ذعا و و نون حیثیات سے بہت ہی کم اپنے فتوحات سے تشفی نصیب ہوسکتی ہے ، انسان اتبا الطبع می،اس سے کم نمین ہے، جتنا کہ ذی عقل الکن ہم خنبون کی سحبت سے وہ ہم تابطف ن نہیں اٹھا سکتا، نہ ہمہ وقت کی بڑم و مجالست میں لذت قائم رہ سکتی ہے، اسی طرح اسا شغار میند اورعل جریعبی داقع مواسی حس کی بنایرا ورنیز مختلف هنروریات زندگی کی <del>وج</del> كچه نه كچه كام كاج مين اس كولگار شامى برتاس، ليكن بير بهي وه اين كوچ ميسون كفنط مصرون عل نهدین رک*ه مکتا ، بلکه آ*رام و تفریح بھی چاہتا ہے، لہٰذا معادم ہوا کہ قدرت نے نوع انسان کوم زندگی کے لئے موزون نبایاہے ،اس کاخمیران سب حیزون سے مل کرتیا یہ ہوتا ہے ،اوراس طرح گویا قدرت نے جم کو دربرد ہتنبید کردی ہے ،کہ ان بن سے کو کی ا چے اتنی غالب ومسلط نہ ہونے یا سے ، کہ دوسری کی گنیایش وصلاحیت نہ باتی رہائے ، بُے تُنک قدرت ما ہتی ہے، کہ تم علم کی بیاس کھا وُ، لین علم کوانسانی علم رہنے دو، البیا کم جس سے ہماری علی واجتماعی زندگی کو برا وراست تعلق ہو، انسانی رسائی کی حدسے باہرزو قطعًا نشار فطرت کی خلاف ورزی ہے جس کے لئے اس نے سخت سنرائین مقرر کر رکھی

آدمی اس غلان ورزی کی برولت افسرده و فکرمند بہنے لگتا ہے. مذختم ہونے والی تشکیک وب تقینی میں مبتلا ہوجا یا ہے، اور حب لوگون کے سامنے اس کی مؤسکا فیون کے تالج بیش کئے جاتے ہیں، تو وہ ان کے ساتھ قدر گا نہایت سر دہری کا سلوک کرتے ہیں بیر ترفلسفى بنولبكن سائه مى انسان بهى رمو، ا گرها مقدان س صرف اسی پرقانع رہتے کہ اپنے گئے آسان اور عام فنم فلسفہ کو میں و تجریدی فلسفه پرترجیح دیتے،اوردو سرون کی ملامت وتحقیر میر نه اتراً تے، توشایدان کی بیروز تجرید ہ ہا وہ بل سکایت نہ ہوتی، اور ہر شخف بلا فیالفتِ غیرا بنے اپنے ذوق و شغل سے تطف کھا لیکن بات چونکه اکثراس سے بہت آگے بڑھ جاتی ہے بعنی لوگ ہرتھم کے عمیق ات رلالات يا ما لبد الطبعيا تي مسائل كو كمقيلم مردو د والعيني سجھنے لگتے ہين، اس لئے اُلے ذراعم كواس برهي غور کرایے نا ہی کہ معقول طور پران مسائل کی کہانتک و کالت کیج سے، سے پہلی بات یہ ہے، کہ دقیق وتحریدی فلسفہ سے ایک بڑا فائدہ یہ پہنچیا ہے، کہ غود عام فہم فلسفہ کو اس سے مدوملتی ہے جس کے بغیروہ اپنے احکام وو لائل بین کا فی اسلوار نهین پیدا کرسکتا، تام سنجیده علوم انسانی زندگی کے مختلف احوال واطوار مین سے کسی نیسی ایک سنے کی تصویر موتے ہیں ، اورجو چنرین یہ عارے سامنے میش کرتے ہیں ان کی ط سے ہادے دل میں مدح وذم جمین یاتحقیر کے مختلف احساسات پیدا کراتے ہیں،ایک می صناع اگر اینے نطیعت ذوق، اور افّاذ ذہبن کے ساتھ، انسان کی بالمنی ساخت بفنسی ہوال خذا مد وجزراوراُن احساسات مختلفه سے جربرے مجلے کی تمیز کرتے ہیں، لوری طرح واقعت ہو، توره اپنی صناعی مین زیاده کامیاب ہوگا ، بیراندرونی بحث تحقیق کیسی ہی تعلیف ده کیون نر معلوم مہوالیکن جولوگ زندگی کے بیرونی احوال وکوا گف کی کا میا بی کے ساتھ مصوری وترجا

رنی چاہتے ہیں،ان کے لئے کسی ندکسی صدیک ہیں تھلیف کا برواشت کر اوا ندی ہے جلم نشریح کا جاننے والانہایت کریہہ و ہاگوار مناظرا کھون کے سامنے میٹیں کرتا ہے ہیکن مصو<del>ر سے</del> مشریح کا جاننے والانہایت کریہہ و ہاگوار مناظرا کھون کے سامنے میٹیں کرتا ہے ہیکن مصو<del>ر سے</del> . یک بهرجال بینلم فید ہے، چاہے اس کو ونیل پاہایت ہی کی قصو ریکیون مذکھینچنی ہو،مصورانی تھی۔ بہرجال بینلم فید ہے، چاہے اس کو ونیل پاہایت ہی کی قصو ریکیون مذکھینچنی ہو،مصورانی تھی۔ مین جنیا مہتر سے مہترزیگ مھریا، اوراُن کومِ قدر د لفریب بنانا عابہا ہے، اثنا ہی اسکوان نی جمرکی اندرونی ساخت، طہر ایون کی نباوٹ عضلات کے مقامات اور برعضو یا حصر مجم کے وقع عل اور سطل وصورت پر توجه رکھنی ٹری ہے ، حال یہ کر صحیح علم مسن صنعت اور صحیح استدلا الطبیف احاسات کے لئے ہرحال مین فائدہ مندہے، ایک کو گھٹا کردوسرے کو بڑھا ا بے منی ہوا علاوه ازین استواری اور دقت ِ نظر کا کا ظواہ تمام مرفن یا مینیہ مین عاہد اس کوتوانتہ عل یکلی زندگی ہی سے کیون نہ تعلق ہو، باعثِ کمال وتر قی موتا ہے،اوراجَاعی اغراض لئے اس کو زیادہ مفید نیا دتیا ہے ، اور گوایک بلسفی بجائے خود کا روباری دنیا سے بالکا متعظم ر بتا ہور کین فلسفہ کانفن ذوق اگرایک حدیک لوگون مین تھیل جائے، تو دہ ہر بیٹیے و فن مین استواری بیدا کردیگا اربابِ سیاست کوقوت کی تقییم و توازن مین ایک بروت ہیں زید بھیریت رشنی عال ہوگی، قانون میشیر جاعیت پراس سے استدلالات کی مزیدرا کھل جائین گی اور زیادہ دقیق اصول پر نظر ٹرنے لگیگی ایک پیسالارا پنے فوجی قواعد مین زیادہ انضباط برت سکیگا، اور اینے مضوبون میں زیادہ ہوشیار معدہ انگا، برانی حکومتون کے مقابله مین موجوده حکومتون مین جو استحکام داستواری یا بی جاتی ہے.اس نے موجودہ فلسفہ کی ر رہیں و دقیقہرسی کے ساتھ ساتھ ترقی کی ہے۔ اور آیندہ بھی نما لبّاان دونون بن آن طرح جولی دان کاساتھ تقوری دیر کے لئے ان لو کہ فلسفیا نہ علوم سیخفیق کوشکی ایک فطری بیاس کھا

ه حن كى دىي، تله بنانى افياندى ايك عورت كانام كور جونوا نى حن كانالى فوز خيال كيها تى سى

1

کے سوااگر کوئی نفع نہ ہوتا، تو بھی پی علوم تحقیر کی چیز نہ تھے ،اس لئے کہ ا نسان کو قدرت کی طر سے، جو چند بے ضرر لذتین عال بین ان بین سے ایک پیمبی ہے کہوہ اپنے بیش کی شفی سے لذت اندوز ہوتا ہے، زندگی کاسے خوشگوار و بے صرر داستہ علم و مکمت ہی کے سامہ دا درختون مین موكرگذر تا ہے ١٠ ورج شخص اس راستہ سے سے كانے كو ساتا يا اس مين وكلتي كاكو ئي نیاسامان بیداکرتاہے، تو وہ در حقیقت نوع انسان کا ایک محن ہے، اور گواس قیم کی وہیق فلسفیانه کا و شین عوام کو نهایت محلّف اور تھ کا نے والی معامِم ہوتی ہون بیکن جو لوگ غیر عمولی قوت وبن رکھتے ہیں ان کواس کا وش مین مزہ ملتا ہے، باکس اسی طرح جس طرح کا معض غیر معمو نی طور ریر تندرست و تو آنا که میون کاجیم زیاده ورزش جا متناہے، اوران کو اس مین مزه ماین کخ عالانکہ ہی ورزش عام لوگون پر ہمایت شاتی ہوتی ہے، فرہن کے لئے تاریکی اتنی ہی تولید ہے، منزے جتنی اکھ کے لئے ، وراس اریکی کورٹ تی سے بد لئے مین جا ہے کتنی ہی رحمت اٹھانی یرے، لیکن و ههرعال لذت بخش اور مسرت أنگیز موتی ہے، لیکن تجربدی فلسفه بر صرف میں اعتراض نہیں ہے کہ اس کی تاری کلیف دہ اور تھا والی ہوتی ہے، بلکہ وہ بجائے خودخطا و عدم بقین کا ایک باگزیر سرحتمیہ ہے، مابعدالطبعیات کے ایک بڑے حصتہ پر جفیقت بین نہی اعتراض سے زیادہ قیمے اور قوی ہے، کہ یہ دراص علم کے نام ہی کاستحق نہیں، ملکہ اس کی منیا دیا تو اُس انسا نی غرور کی لا کال عبر و ہمد ہے ، جو ا ہے ماث ين كسنا جا بتا ہے بهان فهم كى سرے سے رسائى نبين، يا بيراس كامبد، وه عاميا خراوم ہیں،جومعقول طور پرچونکداینی تابیت کرنین سکتے واس لئے اپنی کمزور یون پریروہ ڈ السیلئے ما بعد الطبعيات كى الجعانے والى حمار ليون من يناه ليف لگته بين عقل كے ان عار كرون حبب تطلیمیدان مین نتا تب کیا جا تا ہے ، تو بھاگ کر حبُلُ مین بنا ہ لیتے ہیں ، اور وہا <sup>خا</sup> لیک

یدھی سا دھی سمجھ والے اُ دمی پرٹوٹ پڑنے کی فکرین لگے رہتے ہیں،اوراس کوندہمی خو من و تقصبات کے حربون سے مغلوب کر لیتے ہیں، اُن کا شدید سے شدید مفالف بھی اگر ذراکمین جو کا توںس تھیو، کہوہ گی، وربہت سے لوگ تواپنی حاقت وبزد لی سے ان غار تگر وشمنون برخو د ہم گھ كا دروازه كلول ويتيمبن، اوراس طرح خوش خوش نهايت عزت واطاعت كيساته ان كا سقبال کے بین کو یا دہی گھرکے جائز الک ہیں ا کین کیا فلاسفہ کو اپنی تحقیقات سے بازر کھنے اور وہم رستی کو اپنی کمین گا ، میں بہتور حیوڑ دینے کے لئے مذکورہ یا لاوجہ کا فی ہوسکتی ہے،اورکیا بخلاف اس کے نینتیجہ کا ان مناسب نہ ہوگا، کہ وشمن کی محفیٰ سے مفتی گھا ٹیون کے اندر گھسکراس سے معرکہ آرا ئی کیجائے، ہماری می<sup>ق</sup> عفر باکسط بیت بی که انسان بار باری ما پوسیون سے نگ اکران موا کی علوم کو حیوار دیگا ، اورانسا تی م کے اسلی حدود کومعلوم کرکے اسی کے اندراینی پرواز کو محدود رکھیگا، قطع نظراس سے کہ ہبت لوگون کواس تعمی وقیق بختون کے جاری رکھنے مین ایک خاص تطف متا ہے، علم کی ونیایت قطعی پیس و ناامیدی کے لئے صحوطور پر کو ٹی گنجایش ہی منین ٹکلتی،اس لئے کر کھیلی کوششین لتنی ہی ہا کا م کیون مذرہی ہون بھر تھی اس امید کی جگہ تو یا تی ہی رہتی ہے، کہ جو گرائن گذشتہ زمانے کوگ نئین کول سکے مکن ہے کہ آیندہ نسلون کی حدوجد خوش قسمی، یا ترقی افتہ عقل من كوكول دے، ملكە اسلاف كى ناكاميون سے تنكستە دل ہونے كے بجامے حوصلەمند آدمی کاشوتے تقیق اس لئے اور بڑھ جا اہے، کہ مکن ہے کامیانی کی عظمت اسی کے لئے محفوظ ہو، علم کوان غامض واُ دَقّ سوالات کے نیجرسے رہائی ولانے کی صرف ہیں ایک صورت ہج الفران فی کی نوعیّت و اسبیت برسنجید گی کے ساتھ بحث کیوائے، اوراس کی قوت مسلات نی سی طور پرتجلیل کرکے واضح کرویا جائے، کدان غوامض کے صل کرنے کی ہی ہین قطعًا صلا

ہی نمین، لہذا ہم کوسیرافگندہ ہو کر آیندہ اپنی زندگی کو ہم شہ کے لئے اس ذہنی کو فت سے بجا ما جا اوراس غلط وفاسد فلسفہ کو بربا وکرنے کے لئے سیے فلسفہ کو ترقی دینی جاہئے، کا ہلی جو ہتیر دانے عق مین اس میر فرمیب فلسفه کے مقابل سیر بنجاتی ہے بعضو ن کی تجس طبیعت سے مغلوب بھی ہوجاتی ہے؟ اور غلبۂ ماس کے کمات گذرنے کے بعدول مین توقعات اورامیدون کا جو ازسرنو یا زہ ہوسکتا ہے،ان سب امراض کا کلی علاج ،صرت میچیج اور استوار ات لال ہے ،جو ہر تخص اور ہر مزاج کے آم می کومفید را ہے ، ہی ایک چنراس خلت فلسف ادر البعد الطبیعیاتی ڈرگری برغلبہ باسکتی ہے ، جرعامیا نہ تو ہات کے ساتھ ل کرغیر استوار استدلالات کے لوگون لوعقل وحكمت كى گويا ايك نا قابل نفوز آئنى ديوار نظرآنے مگتى ہىء، فطرت إنساني كي قوتون اور صلاحيتون كي صحح تنقيد وتحليل سے اس فائدہ كے علاق الم م كوعلم كے ايك غيرتقيني و ماكوارشعبه سے نجات مل جائے گی اور عبی مبت سے فوائد حال ہونگے، افغال ذہن کا یہ ایک عجمیب خاصہ ہے، کہ ایک طرن تو وہ ہاسے گئے نہایت ہی ما نوس ومعمولی واقعات کی حتیبیت رکھتے ہین بلکن دوسری طرن جب خو دان بیغور کرنا عام تر ہار کی چھاجاتی ہے، اور اس حر کاک بھی نظر نہیں جمبتی، کہ ان کے باہمی فرق وامتیا ذکے علا ہی آسانی سے گرفت مین آجامگین بات یہ ہے کہ بیرا فعال اس قدر لطیعت و نازک ہوتے ہن كهايك عالت وصورت برديرتك بنين قائم رہتے ،حبب تك ًا دمی فطرُّہ ا تنا وقبق النظر ىزىبوا ورشق د فكرسے اس نے اپنی فهم كو اتنار سانه نباليا ہو؛ كه أنَّا فأنَّا ته كو پہنچ عائے ،اس وقت تك ان كالبحضا استل ب، المذاذم بن كے مخلف افعال كوجانا، ايك كو دوسرے سے جدا كرنا، مراكب كواپني اپني عَكِيه مِير كھنا،اوراس غلط لمطا وربے ترتيبي كوجوا ل مين غور كرتے وقت ہم نظر اتی ہے دور کرنا ، علم کا کوئی معمولی و ناقابلِ اعتناشعیہ نہ ہوگا ، خارجی اجہام ومسوسات

ترتیب و تفرنت کا کام کوئی بڑی بات نہین ہے بیکن حب افعال ذہن کے متعلق اس کو انجام دنیا عا ہو تو اسی نبیت سے اس کی قدر وقعیت بڑھجاتی ہے جب نبیت سے کہ ہم کو اس مین و خواریون کاسامناکرنایژ تاہے ایس اگر ہم اس دسنی جغرافیہ یانفس کے محتلف افعال قوی ا كى ترتيب وتجزى سے آگے نہ جاسكين توسى يه كام جائے ہو دشفى كے لئے كافى ہے اور گویه فی نفسه آسان نہیں ہے ، تاہم مرعیا نِ علم وفلسفہ کو بیر جینا زیا دہ آسان معلوم ہو، اتنا ہی زیاده اس سے ان کا جمل باعث ننگ ہوگا، اورحب تک ہم شک وارتیا بہت کی اس انتہا بیندی تک ندینج جامئن جسسے نەصرىن فكر تحقیق بلکەعل كالھى فاتىر ہوجا تاہے،اس وقت كے افغال نفن كے علم بر بھي و یا غیرتقینی ہونے کی بدگا نی نہیں کیاسکتی اس سے کون شخص انخار کرسکتا ہے، کہ ذہن مین مختلف قوتین اور قاملیتین یا ئی جاتی ہین، یہ قوتین ایک دوسرے سے متاز ہیں، اور جوچنر رہے تھے " بالبهم مختلف ومتنا زمحسوس ہوتی ہون ان کو فکر بھی ایک دوسرے سے عبدا کرسکتی ہے، سے افعال نفس کا باہمی فرق وامتیاز توباکس صاف وعیان ہے، مثلافهم واراده تخیل و جذبات كه سرآومى ان كے فرق كو بخر ني جمتا ہے، جو فروق جننے زيا وہ نا زک وفاسونيا نہو بین استے ہی زیادہ دراصل و چھیقی و واقعی ہوتے ہیں اگوان کو ہجٹا آسان نہیں ہوتا ، افعال نفس کے متعلق اس قسم کی تحقیقات نے اس زمانہ مین بالحفوص کامیا بی کی جو مثالین فراہم کی بین ان سے اس شعبہ علم کے محکم ولقینی ہونے کا زیا دہ صحیح اندازہ ہوتا ہے ، اورکیا يه بوسكتاب، كداس شخف كوتو بم فلسفي مجين، بوسسيارون كي اوضاع ونظامات، اور وور دراز اجہام کی ترتیب کے متعلق ہم کو صحیح اطلاع دیتا ہو، اور عوارگ خودہا رے نظام فہن کے بیزاوا فعال کی جن سے ہم کواتنا قریبی تعلق ہے ، توفیعے و تشریح کرتے ہیں اُنکو

لظرانداز كردباجاتي اگر ہوگون کی طرف سے کا فی ہمت افز ائی ہو، اور فلسفہ کی ترقی تخصیل کی حانب و آئی آث ر) پیاهای، توکیا هم میر توقع نهین کرسکتے، که اس شعبهٔ علم کی تحقیقات کا دائرہ زیا دہ وسعت بذیر سوگا اور کسی نہ کسی حدیث ہم اُن مخفی اصول ومبا دی کو معلوم کر لبین گے ،جو نفس انسانی کے افعال کام ہیں؛علمات بہیئت کو مدت دراز تک اجرام ساوی کی گردش وترشیب اور جہا مت کے ا ثبات مین صرف حوادث برقاعت كرنی برنى، بیانتك كه بالآخرايك ايسافلسفي سيراموا، جس نے نہایت معقول استدلال سے اُن قوانین اور قو تون کو بھی واضح کرہی دیا جن کے اتحت سیارون کی گردش و نظام قائم ہے ، کائنات فطرت کے دوسرے صون کے سعلّ بھی یہی ہو دیکا ہے، لہذا کوئی وجہنین معلوم ہوتی، کہ ذہن یانفس کے افعال وقوی کے آیہ مین اسی درجه کی کامیا بی کی امیدنه رکھی جائے ، بشرطیکه اسی درجه کی المبیت واحتیا ط کے ساتھ اس کا م کو بھی انجا مردیا جائے، آتنا توخل غالب ہو کہ گفٹس کا ایک فغل یا اصول دوسرے میزی ہوتا ہے ، جو تحلیل کے بعد زیا وہ کلی اور وسیع ترفعل یا اصول کی تحت میں لایاجاسکتا ہے ، پیلسلہ تحقیقات کهان مک جاسکتاہے ،اس کوٹھیک طور مرتبعین کر د نیا قبل از تحقیق کیا بعد اختیق بهی تقل موگا،البته اب اس مم کی کوششین برا بر جاری بین جنمین وه لوگ بهی شر کیب بین جنگا سف نہایت غیرمخماط ہونا ہے ،اوراب اس کے سواکسی اور بات کی عنرورت بنین ہے، راس تھی طرف کو ل اعتبا و احتیاط کے ساتھ توجہ کیےائے واس توجہ کے بعداگر میر کا مراک عقل وفہم کے بس کا ہے، تو با لا خرکیبی نہ کببی انحام کو ہیٹیگا، ورنہ پیر ما پیسی ہی کا کچھ نہ کچھ قین میں جو جا اور ہشہ کے لئے میحقیق بالاے طاق رکھ یجا ہے گی، یہ آخری متیحہ یقینًا خرشکواروں ندیدہ مہیں ج ناس کے با ورکرنے مین طبد بازی کرنی جائے، کیونکہ اس سے فلسفہ کے اس شعبہ کی وقعت ہے۔

ہی گھٹ جائے گی ،علیا ہے اخلاق اب تک اس کے عادی رہے بین ،کرحب أن گو ماگون مختلف افعال ہیروہ نظر کرتے ہیں جن سے ہماری سیندید گی یا اسندید گی متعلق ہوتی ہے، تولو ندكونى الياعام اصول دريا فت كرف كى كوشش كرتے بين بيس ير بهارے احساسات كاي اختلات مبنی گھرایا جاسکے ، اور گووہ بعض اوقات کسی ایک بھی کلی اصول کے شوق میجو من ب و ورتحل جائے ہیں، تاہم آٹ اعتراٹ کرنا پڑ لگے، کہ کچھ نہ کچھ ایسے کلی اصول کی توقع قائم کرنے ہم وه نقينًا معذور بين، جن مين صحيح طور بيرتام اخلاقي نفتاكل ور ذاكل حليل موسكين، ابل تنقير على منطق عی کدا دباب سِیاست مک کی ہی کوشش ہوتی ہے،جوبائک ناکام نہیں رہی ہے ہنیز امید ہے کہ اگریہ صدوجدزیا وہ میجے طریرا ورزیادہ سرگری کے ساتھ جاری دہی تو آگے علی کریے عوم اپنے درج کی ل سے زیادہ قرسیب ہوجائین گے ، باقی رہائ ضم کی تام اسیدون کو کلیّہ بالا طاق رکھ دنیا،اس سے بھی زیا وہ جار بازی اور اوعالیندی ہوگی جتنی کہ مرعیا نہ سے مرعیا نظیفہ مین ظاہر کیجاتی ہے ،جواپنے النے سیدھے اصول واحکام کوجیرٌ افرعِ انسان کے علق سے آبار کی فکرمین لگار مبتاہے، با تی ر ہااگر فطرتِ بشیری کے تعلق بیتحقیقات و دلائل مہت زیا وہ مجروا ورعبیرالفم نظر اً تے ہیں، تو کوئی تعجب کی باست نمین، نہاس سے ان کے کذب پر کوئی دلیل قائم ہوسکتی سے ا لکہ جرچیز سینکاڑون عمیق النظر فلاسفہ کی سطحاہ سے او حبل رمگہی، وہ بقینّا کوئی اسان و برہمی چیز نهين موسكتي، اوراكر مم ايسے غير معمولي والم علم ير يحي مجي اضا فدكرسك، تواس راه بين بم كومتني مجي وشواریان میش امکین خصرف فائدہ کے محافظ سے ان کی اوری تلافی موجائے گی، ملکه اس جولذت حامل موگی وه مهاری عانفشانی کا بجا ے خود کانی صله موگی،

با رنیهمه مباحث کی تجرید بیت کوئی خوبی نهین، بلکه ایک نقص مهی ہے بلکن احتیاط و تو حیر



## . تصوّرات کی ال

آ دمی حب سخت گرمی کی تکلیف یا نرم حرارت کی خوشگواری کومحسوس کرتا ہے ·اور تھرِ ب ان كيفيات كوياديا ان كے آيندہ وقوع كاخيال كرياہے، تو شخص عاتا ہے، كمان دوم کے ذہنی اوراکات بین کا فی فرق ہے، حافظ اور تخیل اورا کا ہے حواس کی نقالی کر سکتے ہوں گ ا ملی احداس کی قوت ووضاحت کولہی نہیں یا سکتے،ان کے قوی ترین عل کے وقت بھی م زیادہ سے زیادہ جو کھے گئے ہیں وہ یہ ہے کہ فلان چنراس طرح یا دیا خیال ہیں ہے، کہ گویا انکلو<sup>ن</sup> کے سامنے ہے ، اور ہم اس کا احساس کررہے ہیں ، لیکن حبب کک خلل وماغ یا حنوان ہو ہو کو منین کہ سکتا، که ان دونون صور تون مین سرے سے کوئی فرق ہی نہین، شاعری کی ساری نگ ہمنہ باین انہائی کمال صرف کرنے کے بعد <u>ھی کسی چیز</u>کی ہیں تصویر نمین کھینے سکتین کہ ہم<sup>ا</sup> اصل سمجنے لگین، قری سے قری تخیل عبی صنعیف سے ضعیف احساس کونہین یاسکتا، اسی طرح کا فرق ذہن کے اور تام اور اکا ت بن بھی یا یاجا آہے ، جنون اور غیظ فینب مین انسان سے جو حرکات سرز دہوتی ہیں ، وہ محض خیالی غی**فا وغ**ف ہ<sup>یں ہا</sup>۔ اگرتم كهوكم فلانت فص كرفتا يوشق ب، تومين تهارامطلب فرراسمجه جاتا بون ١٠ ورعاشق كي ها

کامیحی خنیل قائم ہوجا ہا ہے ہیکن اسینے اس تخنیل بریجھ کو حذیب عثق ومحبت کے واقعی ہیجا ہا ت الر شوريدكيون كابركز وهوكانهين بوسكتا جب بم ابني كذشته جذبات واصاسات كاخيال كرتے ہين تو ہارے أكينه ومن مين ان كاسياعكس اتراناہے بلكن اللي احساسات كے مقا مین به د صندلاا ور کمزور ہوتا ہے ، بیر فرق اساہی برہی ہے، کہ اس کے محسوس کرنے کے لئے كسى بطيف امتيازى قوت يا فلسفيانه دماغ كى مطلق ضرورت نهين ، غرض ذہن کے تام ادرا کات کوہم دواصات یا انواع برتقتیم کرسکتے ہیں جنین ماہمی فرق وامتیا زائن کی قوت ووضاحت کے اخلاف مراتب برمبنی ہوتا ہے،جوادراکات اپنی قت ووضاحت كے بحافات كم مرتبه موتے بين، أن كوعام بول جال بين خيا لات يا تصورات سے تبیرکیا جا تاہے، باتی دوسری نوع کے لئے نہاری زبان میں کوئی نفظ ہے، ادر نہ اکثرز با نون میں ماتا ہے ،جس کی وجہ میرے نز دیک یہ ہے کہ فلسفہ کے علاوہ عام زند کا مین اس صنعتِ اوراکات کے لئے کسی کلی اصطلاح یا تعبیر کی صرورت نہین بڑی، مین بیان کسی قدر آزادی کے ساتھ ان اور اکات کا نام ارتسا مات رکھے لیتا ہون، گوارت م<sup>کے</sup> یمعنیٰ عام استعال سے ذرامختلف ہین میری مراد ارقسام سے وہ تام ادراکات ہین جوزیا واضع اورا جاگر موتے ہن بینی حب ہم کسی شے کو دیکھے سنتے یا محسوس کرتے ہیں، یا حب ب مین کسی چیز کی تنبیت محبت و نفرت بخوابش وارا ده وغیره پیدا موتاہے، بھرامنی ا درا کا ک جب ہم محض خیال کرتے ہیں جس صورت میں ان کی دضاحت گھٹ ج**اتی ہے، تو یہ تصو**رات بنجاتے ہیں، ارتسا مات اور تصورات میں بس میں فرق ہے،

اول نظر مین کوئی شے انسان کے خیال سے نیادہ آزاد اور بے قیدونید نہیں علم ہوتی، کیونکہ انسان کا خیال مرصوب انسانی ارادہ و اختیار سے باہر ہوتا ہے، بلکہ فطرت و

واقعیت کے عدو د کا بھی بابند نہین رہتا ، بے جوڑ صور و اُسکال کو باہم جوڑ دنیا اور بجوت برہت بناكرسا منے كھراكر دنياخيل كے لئے اتنا ہى آسان ہے، جتناكدر دزمرہ كى وقعى وفطرى جيزوك تصور کونا جبم زمین پر رنیگتاره جا تا ہے بلین پر واز خیال آن کی آن میں ہم کو کا نیا ہے گئے۔ سرے سے د دسرے سرے پر مہنیا دہتی ہے، بلکہ کائنات سے بھی ما وراا یک ایسے نامحدود علم اختلال مین جهان نظام فطرت کا سارا کارخانه دریم بریم نظرآنے لگنا ہے،غرض جبر کونیہ ام نے دیکھا، نہ کا نون نے سنا، اس کا تخیل بھی کیا جاسکتا ہے اور بحزالیں ہاتون کے جنین صر بحق ہو، کوئی شےنفس خیال کی قوت سے باہز مین، گوبظا ہرخیال کو یہ نامحدو دا زا دی حال ہے ہلکن ذرا نامل سے دیکھوتومعلوم ہوگا ،کہ در صل یہ نہایت ہی تنگ حدوو کے اندر مقید ہے ، اور ذہن کی ساری قوت ِ فلا قی کی بساط اس سے زیا دہ نمین ہے، کہ حواس وتخریہ کے فراہم کر دہ موادین وہ الٹ بھیر ُ حذف واضا اور ترکیب تحلیل پر قادرہے، مثلاجب ہم سونے کے پیاٹر کا خیال کرتے ہیں، توسوف اورمہا الے کا وتصورات کو، جنکاہم کو بہلے سے تجربہ تھا، ملادیتے بین، نیک گھوڑے گال اس بنا برکیا جاسکتا ہے، کہنگی کا احساس جوخودہا رے اندر موجودہے،اس کو گھوڑے کی ستیل وشابہت کے ساتھ، جوایک معمولی جانورہے ،ضم کردے سکتے ہیں ،مختصر پر ہے، کہ خیالی تعمیرات کا ساراموا دومصالحه مارے ہی اندرونی یا بیرونی اصاسات سے ماخو ذہو تاہیم ذمن واراده كاكام ان احماسات كى حرف تحليل وتركيب سي، يا فلسفه كى زبان مين الني مطلب کو میں یون اوا کر *سکتا* ہون، کہ ہارے تام تقتورات بعبی نسبتہ کمزورا دراکات، ہار ارتسامات بینی زیاده جلی میرزورتفورات کی نقل موتے ہیں، سے اس دعویٰ کے تبوت میں امیدہے، کہ ذیل کی دود کیلین کا فی ہو گی، اولاجب ہما:

خیالات یا تصورات کی تحلیل کرتے ہیں، تو وہ خوا ہ کتنے ہی مرکب ویجیدہ ہون ہلکن بالآخرا سیے بدیط تصوّرات برِنتنی ہوتے ہیں، جوکسی نکسی سابق احساس کی نقل ہیں، حتی کہ حو تصورات بی کا مین احساس سے مطلق کو ئی تعلق نہین رکھتے، وہ بھی ذراسے نامل کے بعد اسی اسل سے ماخو<sup>ز</sup> نطلة بین ، مثلاً خدا کے تصور کو لو ، جس سے مراد ایک بے انتہا جکیم وخبیر اور خرمیض ذات ہے کہ بیرتمام تراپنے ہی افعال نفس بزرگا ہ کرنے اور صفات ِخیر وحکت کو نامحدو د کر وسینے سے حا ہوجا تا ہے،غرض اس سلسائی تحقیقات کو جاہے جہا تنکہ ہم لیجا مئیں ،ہیشہ سی تیہ حلیکا، کہ ہر تصور ا ہی جیسے ایک ارتبام کی نقل ہے ، جولوگ اس حقیقت کے عالمگیرونا قابل استنا ہونے کے منکر ہیں ، ان کے لئے اپنے انکار ریہ قائم رہنے کی، صرف ایک ہی صورت ہے، جو نہا بیت آسان ہے ،اوروہ یہ کہ وہ کوئی ایسا تصور میش کر دین جوان کے نزدیک اس ماخذسے نظام ہو ہیں کے بعد اگر ہم اپنے نظریہ کو ٹابت رکھنا جاہتے ہیں، تو ہمارا فرض یہ ہوگا، کہ ایسا ارتبام لینی اجاگرا دراک همیا کرین بحواس میش کرده تصور کی قبل مهو، ثانيًا حب آلات حواس مين سے کسي مين کوئي ايسانقص بيدا موجا اسبے، که آدمي اس صف کے احساسات سے محروم ہو جا تاہے، توان کے مقابل کے تصورات بھی مفقد دہوجا بين، اندها أو حي رنگ كاكوئي تصوّر نبين قائم كرسك ، اور نبهرا آواز كا ايكن اگرتم اس نقص كو دورکر د و بعنی اس کے احساسات بھیارت یا ساعت کا منفذ کھل *جا ہے ،* تو تھیران کے مقابل کے تھورات کے لئے خودرات مات ہوجائے گا،اوراس کو اوازیار مگ کے تھور ارنے مین کوئی دشواری مذہوگی، بعینہ ہی عال اس شے کامبی ہو گاجیں کے مخصوص احسا<sup>س</sup> کا سرے سے کبھی تجربہ نہ ہوا ہو، مثلاً ایک حبتی یا لا بلانڈٹی کے ذمن مین انگوری شرا ہے کے ك سويدن وناروكي ايك نوآباد قوم، م

مزه کا کوئی تصور نهین ہوتا ،اگر چ<sub>ه</sub> اندرونی جذبات واحساسات کی صورت مین ایسے نقص کی شا ہنا یت ہی کم ملکہ معدوم بین کہ کو ٹی شخص کسی خاص حذبہ سے جداس کے ہم حنسون مین عام ہے قطعًا نابلد وبريكانه مو، بير بهي مدارج كى كمى سے بهارے اصول كى تصديق بهان بھى موتى ب متلاایک رحدل آدمی شقاوت و برجی کے عذب کا لورا اندازہ یا تصورتهین کرسکتا، ندایک خو دغرض انسان ہاسانی دوستیِ وانیّا رکے اعلیٰ مراتب کا کما حقیمٰلِ کرسکتا ہے، میرشخص تسلیم ر ہے، کہ اسی سبتیان یا ئی جاسکتی ہین، جربہت سے ایسے حواس رکھتی ہول، حباہ ہمکنل تک نہیں کرسکتے، کیونکہ ہم کوان حواس کے تصوّرات کا کوئی تجربہ ہی نہین، جنگے حصو ل کا صرف میں ذرائع تھا، کہ پہلے واقعی اصاس وا دراک ہو، البته ایک صورت البی محلتی ہے جس سے نابت ہوتا ہے، کہ میریات مامکن نہیں ؟ کوئی تصور بالانیے مقابل کے ارتبام کے بیدائی نہ ہوسکے، آنا توستم ہے، کوفنگف رنگو<sup>ن</sup> یا مختلف آوازون کے تصوّرات، جرآنکھ اور کان سے عال ہوتے ہیں، وہ با وجرد کے گونہ مانلت کے حقیقةً ایک دوسرے سے متاز وحدا گانہ ہوتے ہیں، اگر ختلف زنگون کے ہار مین پر میچے ہے. تو بھرایک ہی زنگ کے محلف مدارج بھی اس سیمستنیٰ نہیں کئے عاسکتے اوربر درجه کارنگ اینا ایک الگ متاز تصوّر بیدا کرے گا اس کے کہ اگر ایسا نہ ہو تو لازم ا ئیگا، کە حب ا ومی کے سامنے کسی رنگ کے ختلف مدارج کیے با دیگیے ہے تندریج میش کئے جائین تو نا دانستہ وہ ایک زنگ کو دوسرارنگ سمجھ مبٹیے ،کیونکرجب تم اس تدریج کے درسیا مراتب بین فرق و تفا دیت منین تسلیم کرتے تو تھراس سلسلہ کی ایندا کی واخری دونون کر او یا انتہاؤن کے ایک ہونے کا انکار قطعًا ہے منیٰ ہوگا ،اس اصول کومیش نظر کھنے کے بعد ایک صورت یه فرض کرد ، کدا یک شخص ۳۰ سال مک عام دنگون کا تجرب کرار با ، اور برزگت

ا بھی طرح واقف ہے، بجبر نیلے رنگ کے ایک فاص درجہ کے کہ ب کے دیکھنے کا اُسکوکہبی اتفاق نہین بڑا،اب اس ایک خاص درجہ کو چھوڑ کر باقی نیلے راکھے تمام ورجات اس کے سا بیش کر جا کو،اس طرح کدیمیلے گھرے سے گھراز نگ سامنے لا ؤ،اور بھیر تبدر تج ہلکے سے ملکے کہ تک پہنے جا کو، ظاہرہے کہ اس صورت بین جمال اُس خاص درجہ کی کمی ہے، وہ ایک قیم کا طفرہ محسوس کرنگی ۱۰ و را سیامعلوم موکا، که دیگر مدارج کی نسبت . بیان د و در جون مین زیا ده قصل و تفاوت ہوگیا ہے،اب میں یوحیتا ہون، کہ ایابیا ن اس کمی کو شیخص یوراکرسکتا ہے یانہیں ، مینی نیلے رنگ کے اس خاص درجہ کا جس کواس کی آنکھون نے کہبی منین دیکھا ہے، تصور قائم کر کہ ہے اپنین؟ میں جمتا ہون کو شخل ہی سے کوئی ہید کہیگا کہ نبین کرسکتاً، بس ہی ایک ہبی مثال بے جس سے یہ ابت ہوسکت ہے، کہ مبتبہ اور برصورت میں بسیط تصورات کا اپنے مقابل ارتسامات سے اخوذ ہونا ضروری نہیں لیکن میر مثال انشاؤ کا لمعدوم میں داخل ہے ،اور اسی منين سبع، كصرف اس كى نباير عم اليني مذكوره بالاعام احول كوبدل دين ، غرض برامولِ بالانه صرف بجائے خودایک سیدهی سا دی بات ہے، بلکه اگر اسکامیحے طار پر استعال کیا جاتا، توکسی بحث ونزاع مین بیچیدگی نه پیدا مهوتی، اور ما بعدانطبعیات کے بہت سے ایسے ہمل والدینی مباحث واستدلات کا فاتمہ موجاً اجن کا وجوداس علم کے لئے نگ ہجا عام تفتورات اور خاصکر تقورات محرده ، قدرتی طور ریم فروروناصات بعوت بین ، اور ذین کی گرفت مین الھی طرح نمین آتے،اس کئے بارہا بنے مشابہ تصورات کے ساتھ بل مل جاتے ہیں اور لے ہمیوم کی زُرن کی ہی نے دھو کا کھایا، بیشک ادمی میں مجھ سکتا ہے، کدان دورنگون کے بیچ مین زیادہ فرق یا طفرہ ہے بعنی ایک ایے زمگ کی ملّمہ فالی می حبکونسبتّہ اوپر والے سے لمکا اور پنچے والے سے کدا ہو ناچا ہے بمکین اس سے نیمیج کیونکر نوائل ہو کہ وہ اس خاص رنگ کاتھ فی جزئی تصور قائم کر لتیا ہے، م

عِب بهم سی نفظ کوکٹرت سے استعال کرتے رہتے ہیں، تو پیرطا ہے ہم اس کا کوئی میا ن مفہوم ن سمجقے ہون بیکن خیال مین یہ بات جم جاتی ہے ، کہ میرایک متعین تصور رد لالت کر تا ہے ، بخلا ارتسا ات بینی احساسات کے، چاہے ذہنی مون یا خارجی، لیکن چونکہ وہ زیادہ صاف وقوی ہوتے ہیں، اوراُن کے امتیازی حدو دزیا دہ صحیح طور پر تتعین ہوتے ہیں ،اس لئے، ن کی نسبت کسی بغزش بالعلی کا احتمال کم موتا ہے، لہذا حب کببی کسی فلسفیا ہذا صطلاح میں نتیک وا تق ہوکداس کا استعمال خالی از معنی ہے بعنی میسی تصور میر دلالت مہنین کرتی (صبیا که اکثر موہا ہے ) توہم کو صرفت تیحقیق کرنی حاہے کہ یہ تصور کس ارتسام سے انوذ ہے، اوراگر اس کے تعا كاكونى تصوّر نه مل سكے، توس سمجھ لوكہ تھا را شك تھيك تھا، تصورات كو اس طرح صاف ارتسا مات کی نقل ہوتے ہیں، اگر حیر حوالفاظ واصطلاحات، ان لوگون نے استعال کئے ہیں ان بین مالیا سنین برتی، نہ طبیک طرح پران کامفوم ہی شعین کی ہو اگد کو ئی غلطانہی نہ واقع ہوتی، کیونکہ دیکھنا یہ ہے کم حضور رجاسے مراد کیا ہے، اگر فطری یا طبعی مونامراو ہے، تو فاہر ہے کہ ذہن کے سارے ادراکات و تفوّرات کو ۔ حصوری بعنی فطری ما ٹنا ٹر کیا، جا ہے اس لفظ فطری کو ہم نا در الوقوع ہمصنوعی یا غارتی عاوت کسی مفہوم کے مقا مین میں استعال کرین اور اگر حضوری سے مقصو و فلقی تصورات بہن جن کو انسان ساتھ لیکر سدا ہو تا ہے تو یہ ایک ففول ساجگر امعلوم ہوتا ہے۔ نہ یہ کوئی محقول بحث ہے ، کیٹل فکریدائی کے وقت، میں یا بدر نسے ش ہوتا ہے، ایک اور بات یہ ہے، کہ لاک وغیرہ نے عام طور مرتضوس کے لفظ کو بنایت ست و غیرتین معنیٰ مین استعال کیا ہے ہیں بین ہارے ہرطرح کے ادر اکات، اور جذبات داھاسات کے ساتھ افکار وخیالات سب ہی کچھ داخل ہن، تفقر کے اتنے وسیع مفوم کے بعد مین نہیں سمجھتا اکداس دعویٰ کے کیا تنی ہو سکتے ہیں محب نفس انقضان برغصه ما جذر برهنبي تصورات حضوري نهين مهين امكين اگرارتسامات اورتصورات كوامنفوم

| 1 1 1 2 1 1                             |                     | 7.                         | •           |
|-----------------------------------------|---------------------|----------------------------|-------------|
| كريزلا كري فع سكتان مهرين بيت           | . 1                 | المديخ محران معرسانا       | ر وتشن مده. |
| کے ازالہ کی آوقع کرسکتے ہین ،جوان تصورا | ر حرا ال کام جراعات | إلا مست مست لتندهم في اللو | رو ی رق     |
|                                         | 7                   |                            | •           |
|                                         | <b>10</b>           | . /                        |             |
|                                         | ورام ليهون          | روحوره من محمعله           | الأراس مو   |
|                                         | المنز وسعان         | ، وحقیقت کے متعلز          | ی ما ہست    |
|                                         | - **                |                            | -           |



## أئتلاف تقورات

فهن مین جو مختلف خیالات یا تصورات آمدورفت کرتے میں اُن کے ابین ماہتہُ ب ربط پایا جا تاہے، اور ایک خیال کے ساتھ جو دوسراخیال آناہے، تو وہ کسی نہ کسی حد مک مربوط ومنضبط ہوتا ہے ،جب ہم کسی زیا دہ سنجیدہ غورو نکریاگفتگومین شنول ہوتے ہیں ، توحقیقت اس قدر نمایان ہو جاتی ہے، کہ ایک بندھے ہوے سلسلۂ تصورات میں جان کوئی بے جوار خِيال آيا فورًا كَشَك جاّما ہے،اور آ دمی اس كوالگ كردتيا ہے،انتما يہ ہے كہ جس و قت ہم محف خیالی بلاُو سکانے میں محوم وتے ہیں، ملکہ اگرغور کیا جائے، توخوالوں تک ہیں نظرائیگا' کہ بیان بھی تخیل کی دوڑ ہانکل ہے سرویانہین ہوتی،اور مختلف تصورات میں جو یکے ہا *دکگر* نے حاتے ہیں، یک گوینہ ربط موجو د ہوتا ہے، پراگندہ سے پراگندہ گفتگو اگر تھا رے <del>س</del>ے نقل کیائے، تواس کے مختلف اجزامین بھی کچھ نہ کچھ بندش نظراً جائے گی، یا جہان تم کوا فنم كى سرے سے كوئى نبدش ندمعادم موتى مو، ولان اگراستحف سے دریا فت كروس كا سلسلۂ گفتگو بے جوڑ ہوگیا ہے تو وہ خو د بتا ئے گا، کہ ہان اس کے دماغ مین در بردہ ایک <sup>در</sup> خِيال عِيكر لگار ہاتھا،جس نے اس کو رفتہ رفتہ موضوعِ سخن سے الگ کر دیا، مختلف زبانین <sup>د</sup>مر

الیم مختلف جن کی نبیت دہم وگیا ن نہین کدان میں کہی کوئی باہمی تعلق رہا ہے،ان مکی يه مال ہے كہ جوالفا ظامركت مركب تصورات كوظا بركرتے بين، وه جى آبس بين ايك طرح کی مطابقت رکھے ہیں، یہ اس بات کا ایک قطعی تبوت ہے، کہ مفرد تصورات جن سے ان مرکب تصورات کی ترکیب ہوئی ہے کہی نکسی ایسے عالمگیراصول سے حکڑے ہوسے ہیں، جو تام نوع انسان ریکیان موترہے، فعلف تعورات کی براہمی والی اگر میر ایک نهایت ہی برہی امرے، جوکسی کی نظرے پوشیده نمین ره سکتا، تا مم ایک بسفی هی اسیانهین جس نے اس واسکی یا اسلات کے تام اصول کے احصا اُنصنباط کی کوشش کی ہو، ھالانکہ یہ موصندع ہر لحاظ سے شخص مجت واعتباتھا، بہرحال میر نز دیک تصوّرات کے ایمی ربط واُسّلات کے کل تین امول ہیں، بعنی **ما** تکت ، مقارنت رزمانی ماریکانی) اورعلیت (علاقه علت ومعلول) رس اس مین تومن جمتا ہون، کہشاک وشبہہ کی کوئی گنجائیں ہی نہین، کہ اصول بالا رابطہ تقوار کا کام دیتے ہیں، تصویر دیکھ کر قدرۃ اُسل کی طرف خیال دوڑ جا بالیے ،کسی عارت کے ایک صبّ کے ذکرسے خود بخود، دوسرے حصول کی بجٹ و گفتگو تھر جاتی سکے، اور جب ہم کسی زخم کا خیال رتے ہیں، توسٹل ہی ہے اس کی تلیین کے خیا ل کوروک سکتے ہیں ،رہی یہ بات کہ الصو کا جواحصا ہم نے کیا ہے، وہ مام ہے یانہیں، اوران کے علاوہ کوئی اوراصول اُسلاف موجودی اس کا البتر اس طرح نابت کرونیا که خاطب ماخود مدعی کو بوری بوری تشفی موجائے استار کام ہے، اسی صور تون میں زیادہ سے زیادہ ہم جو کچھ کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ مبت سی شالون کو سکتے احتیاط کے ساتھ اس اصول کی جانے کرین، جو محلق خیالات مین ایک کو دوسرے سے ربط له مألكت، تله مقارنت، تله علت ومعلول،

| ہے، دور میراس وقت کک کرتے رہیں، عبباک ہارا اسول مکن حد تک کلی نہ نبجائے ، صور ر                                   | ديتا          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| ف مین حبقد رزیاده مثالون کوهم هانچته بین اور حیقد انداندا صنیا طابر شته بین اس قدران                              | زيريجه        |
| كانقين بوما جاتا ب كونها دا احصام وكامل ب،                                                                        | ابات          |
|                                                                                                                   |               |
| لَّلاً تَهَا بِي وَتَهَا وَهِي اللِّهِ وَالطِهُ تَصُورات بِي مُكُراس كُوتَعليل مَأْملت كالحجوعة قرار ديا جاسكتا ب | الم           |
| دو چیزوں میں تفاد ہوتا ہے، توایک سے دوسرے کی نفی جوتی ہے، یا یوں کمو کم ایک دوسرے                                 | جب            |
| كى علت بوتى سے، وركسى شے كى نفى يا اعدام كالصور اس كے سابق دجو دكومسلزم موتا ہے،                                  | سى نفى        |
|                                                                                                                   |               |
|                                                                                                                   |               |
|                                                                                                                   |               |
|                                                                                                                   |               |
|                                                                                                                   |               |
|                                                                                                                   |               |
|                                                                                                                   |               |
|                                                                                                                   |               |
|                                                                                                                   | Total Control |
| •                                                                                                                 |               |
|                                                                                                                   |               |
|                                                                                                                   | - 11          |

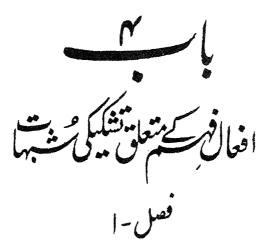

مین، اور ندان کی صداقت و واقعیت کی شهادت جاہے و مکتنی ہی قومی کیوں نہ ہو، مذکور مُ بالانو

کی ہوتی ہے، ہرامرواقعہ کے صدیا غلاف کا امکان ہمنیہ اور سرحال مین قائم رسبا ہے، کیونکہ ہیں۔ کوئی تناقف نہیں لازم اسکتا، اورکسی واقعہ کی صند کا تصور عی ذہن اسی آسانی وصفائی کے ساتھ كرسكا ہے ، جس طرح كەخوداس واقعه كا، شكاً بيدامركه افتاب كل نائخلىكاندا قابل تصور ہے، اور خ ہے۔ اس سے زیا وہ ستانم م تاتف ہے، کہ نخلیکا، لہذااس کے بطلان میر کوئی بر ہان قائم کرنے کی کو كامياب مهين برسكتي كيونكه أكركل أفماب كانتخلنا بربانًا باطل مومًا، تولازًا اسكومسلزم بأفف ہونا چاہئے تھا، اور ذہن اس کا سرے سے صاف طور پر تصور سی منین کرسکتا تھا، اس كئي يابت تقييًّا قابل تحقيق اور لا توجت سه كداس شهادت ونبوت كى كميانوعيت ہے، جس کی نبا برہم اپنے ما فطہ وحواس سے اوراکسی شے کی واقعیت وموجد دگی کالقین کریا ہے يه خيال ركهنا عاسيم كن فلسفه كے اس مصدر برج نكه تقدين ويتا خرين دونون نے مبت كم توم كى ہے،س لئے اسی اہم بحبث مین ہار سے تبها ت و سامات زیادہ قابلِ معافی ہونگے، کیونکہ ہم لر باکسی رہنا یا نشان ہوایت کے ان دشو اررا ہون سے گذر ناہے، نیزان شبهات وسامی ے ایک نفع بریمی ہوگا کہ لوگون مین سیس پر امہوگا ،اور اس جا رتقین واعقا و کی سکینی ہوگی، جوبرقرم کی ازاوان سجت و تحقیق کے ق بین زہرہے، عام فلسفہ کے کسی نقص و کمزوری کی بردہ میں سجمتا ہون، کہ کوئی حصارتکن بات نہیں ہے، میکداس وربعہ سے اوی کوزیادہ کمل اور تشفی خش صول کے دریافت کرنے کی تحریص و ترغیب ہوتی ہے، اموروا قعيه كي متعلق عام استدلالات علا قد علت ومعلول برمبني نظراً تع بين مرف ای ایک علاقد کی وساطت سے ہم حافظہ وحواس کی حدود وشہا دت سے آگے بڑھ سکتے ہیں' اگرتم کسی سے پوچیو کہ وہ ایک ایسے واقعہ بر کیون تقین رکھنا ہے، جواس کے سامنے مہیں، مَّلاً یک اس کا دوست فرانس مین ہے، تو و ہ اس کی جدوم بیان کرے گا، وہ خو د ایک وسرا

و اقعب ہوگی ، بینی میر کہ اس کا کوئی خط آیا ہے یا اس کے اس عزم وارادہ کی بہلے سے اطلاع تھی ا تشخِص كوكسى غيرًا إ دجزيره ما صحرامين كوئي كلمرى يشين شرى ملتى سب تو فورًا اس متيجريني جا ما ايخ كىلىبى نىكىبى بىيان انسان كاگذر مواہد، غرض واقعات كے متعلق ہارے تمام استدلالات اسی نوعیت کے ہوتے ہیں بعنی ہمٹیہ میر مفروض ہوتا ہے ، کہ موجودہ واقعہ میں ،اوراس واقعہ ب جوا*س سے مشنبط کیا گیا ہے ،*ایک رابطہ ہے، کیونکہ اگران مین کو ٹی چنر رابطہ نہ ہوتی، توسین<sup>ط</sup> قطعاً غيريقيني اورنا استوار موتا، تاريكي مين كوئي بامعني آوازياعا قلا نهرُكُفتُكُوسنَكريهم كويقين مهوعاً تاجم که کوئی شخص موجه و ہے، کیون ؟ اسی لئے کہ اسی آوا زیا گفتگو انسان سی کی فاص ساخت اوّ ہمیئت کڈائی کی معلول ہوتی ہے ،اوراس کے ساتھ مخصوص را بطر رکھتی ہے ،اسی طرح کے ديگراستدلالات كى بھى اگر يى تى تىلىل كرين تو تېە كى جامے گا، كەسب كى مذيا وعلت ومعلول بى ك علاقه برب، اوربواسطه يابلا واسط قرسي يا بعيدسي نكى صورت مين يه علاقه موجو دب، حرارت اور روشنی ایک ہی شے بعنی آگ کے دو مختلف نتا کج میں ہیں ، اور اس لئے الن پ سے ایک کا دوسرے سے بجاطور پر استنباط کیا جاسکتا ہے، امذااكر سم اس شها دت كى حقيقت ونوعيت باريين طبينان حال كرنا عاسبة بن محور واقعیہ کے متعلق نقین میدا کرتی ہے تو ہم کو اس کی تحقیق کرنی چاہئے ، کھلت ومعلول کے علم میراکلی وعویٰ ہے جس میں کسی استنساکی گنجائیں نہیں کہ علا قد علت ومعلول کاعلم کسی ایک شال بن بھی ہم کو قیاسی استدلال سے نہیں حال ہو تا، میکہ اس کا افذ تا متر صرف یہ تجربہ ہے کہ ہم خاص خاص چیزون کو ہمیشہ ایک دو مرے سے وابستہ ومربوط پاتے ہیں، تمکسی تھی کے سامنے یا ہے ، وہ فطرَّهُ کننا ہی ذہبین وطّباع کیون نہ ہو الک آبال نئی جنرِ بیٹی کر د و بھر د کھو کہ اس *جنیر* 

ش محوس صفات برغور وخوض مین ده لا که سرمارے اور اپنی ساری دقت نظری عرف کرد لیکن ان سے کسی علّت ومعلول کا تیہ وہ ہرگز نہ لگا سکے گا، فرض کرلو، کہ انسان کی عقلی قوتین و<sup>ز</sup> اول ہی سے باکل کامل واتم ہوتین، پھر بھی وہ یا نی کے رقیق وشفا من ہونے سے یہ نیچندین کنال سکتاتھا ،کداس مین غرق ٰ ہونے سے وم گھٹ جائیگا،اور نہ آگ کی روشنی وحرارت سے يه افذكر سكتا تفا،كه به حلاكرفاك كروس سكتي بيء غرض كو تي شفي عن اينے صفات محسوسه كي بنا برنة تو أن علل كاتيه وسكتى ب، جنس وه وجو دين أكى ب، ندان معلولات كاجوز داس ظامر موسكة بين ١١ورنه ١٤رى عقل للااعا نت تجربكسي وجدويا امر و اقعى كى نسبت كوكى نتيجه تخال سکتی ہے، يه وعوى كوعلت ومعلول كاعلم عقل بنين ، ملكه تخربه سے عال مهو ناہے ، اس كوان جزو کے بارے بن تو شرخص بلاتا مل سلیم کر دیگا جن کی نسبت آنا یا دہے ، کہ و کسی ہارے لئے تطعًا نامعلوم تقین، کیونکه اس عورت مین مهم کویه تھی یا د ہوگا، که بیپلے میل کے علم میں ہم ان کی با کوئی سیس کوئی نہیں کرسکتے تھے، سکے مرمر کے دویکنے کارے کسی ایستحف کے سامنے رکھد د جس کوفلسفۂ طبعی سے کوئی لگا'ونہ ہو، تو وہ کبھی نہ جا ن سکے گا کہ بیرایک د ومیرے سے اس طرح جیک جاسکتے ہیں کہ اکو خطاقیم میں جدا کرنے کے لئے بخت زور لگانا پرے گا، خلات اس کے میلوسے الگ کرلینے مین کوئی زحمت نہ ہوگی، نیز حو واقعات عام تحربات فطرت کے ساته كم ما نكست كفي بين ان كي نسبت عبي مراّدي بلانال اعترات كريكا ، كدان كاعلم عبي من تجربهبی سے عال ہوا ہی کوئی تن میں بین بین بھتا کہ ارود کے دھاکے یامقطیبی تھے کی ش علم میٹی لاک سے ممكن ففائسي طرح حبب كوئي شفي سيجيده ثنين يا احزا كي مفني ساحنت وتركيب كي معاول مواتو ہم کو بیان لینے مین کوئی میں ویش بنین ہوتا ،کد بیان ہاراساراعلم تجربه برمنی ہے،کون وعویٰ

رسکتا ہے کہ وہ اس امرکی صلی و انتہائی وجہ بیا ن کرسکتا ہے ،کہ دودھ یار وٹی انسان کی لیکن جن واقعات سے ہم دوم میدانش سے مانوس ہین ،جوعام فطرت کے ساتھ مناسبت ر کتے ہیں، اورجن کی نسبت خیال کیا جا تاہے کہ وہ اجزا کی محفی ویٹے یدہ ساخت نہیں، ملکہ اُسا ى مولى ومحسوس صفات كے تا مج مين ان كے متعلق البته ميلى نظريان عارست اصول بالاكى تصدیق میں تامل ہوسکتا ہے، کیونکہ اس صورت مین یہ خیال کرلینیا باکس مکن ہے، کہ ان تتائج يامعاولات كالمملإسا بق تجربه كعض الني على سع تبدلكا سكة تص مثلًا بهم ونياين آت بى وفقً اس نتیجہ پر پہنے جا سکتے تھے، کہ بلیرو کے ایک گیندکی کمرسے دوسرے مین حرکت سیدا ہوجائی ، اوراس تقین کا اعلان کرنے میں مم کوکسی قیم کے انتظار کی صرورت نہ ٹرتی ، بات یہ ہے، کہ عادت کا تسلط الیا زبر دست ہے کہ حب وہ مہت زیا دہ شکم ہوجاتی ہے ، تو نہ صرف ہار فطری جمل پر ہردہ طوال دیتی ہے ، ملکہ خو د تھی نظرسے او حمل ہوجا تی ہے ،اورصرت اس نبایہ غيروجودمعادم بو في لكتي ب. كداس كا وجو ومم برجها كياب، کیکن امیدہے کہ ذیل کی جند تشریحات سے بوری شفی ہوجائے گی، کہ بلااستنا ہرفتم قرانین فطرت وافعال جم کاعلم تجربه اور صرف تجربه بی سے عامل ہوتا ہے، اگر ہارے سامنے کوئی شِّينَ كِياب، ١وركه ما ئے كُدُنته تجربه كولمحظ ركھے بغیرتنا و كه اس سے كيا مَا نج ظاہر ہو لگئ ترمین ادھیتا ہون کہ اسی صورت مین ہارا زبن کیسے عل *سکتا ہے*؟ سوا اس کے کہ زبر دستی کسی وا ر اینے تخیل سے گڑھکرا<sup>س شنے</sup> کامعلول قرار دیدے ،جس کوعقلی استدلال وقیاس سے کوئی علق نہیں ہوسکتا، اسل یہ ہے کہ فائن جا ہے عتبی باریک بینی وموشکا فی سے کام نے ، مگریداس کے بس سے قطعًا با ہرہے، کوسی میٹی کر دہ علت کامعلول تخیل سے گڑھ کر تبادے سکے، کیونکہ علو

علت سے باکل ایک عبد اگانہ شے ہوتی ہے، اور اسی ملئے اس کا بینہ خودعلت کے اندر کسی طرح نہیں پاکٹ، بلیرڈ میں ایک گیندسے دوسرے میں حرکت کا پیدا ہوجانا ، پہلے گیند کی حرکت سے ایک باکل جدا گانہ واقعہ ہے، اور پہلے واقعہ مین کوئی ایسی بات نہیں جرو وسرے کے و توع کا کھی تیہ دے سکے، تیجراکسی د ہات کا کوئی ٹکڑااگراویر تھینیکا جائے، اور کوئی روکت ج تووه فدرُ اپنچے گریر تا ہے بیکن اگراس واقعہ کو قیاسی متیجہ مجھا جائے، تومین پوچھٹا ہون کہ کیا تیھ<sup>ری</sup> کوئی بھی اپسی چیز مائی جاتی ہے جس کی نبا پر ہم اس کے اوپر پاکسی اور جانب جانے کے بجاب صرف نیچے ہی گرنے کے خیل بر معبور ہون، اور جس طرح دا دیشے طبعی مین، سیلے میل بلاتجر ئہ سابق کسی خاص معلول کانخیل محفل خترا وز برویتی ہے، بالکل آسی طرح علّت ومعلول کے ابین اس مفروض را بطریا لز دم کو بھی محف نرو بى سجسا ياسى جو د و نون كو بېسىم حكرات د كات به دورية نامكن كرديا ب ركسي فاص علت سے بجز ایک خاص معلول کے کھوا ورظا ہر ہوسکے، مثلاً حب بین دکھیا ہون، کربلردکا ایک کمنید دوسرے کی طرف سید صاحار ہاہے ، تو فرض کر و، کہ اتفا گامیرے زمن بن بین اط کہ اس کے مکریسے و وسراکسنید حرکت کرنے لکیگا ، بھر بھی کیا میں تیخیل نہین کرسکتا ، کہ اس مکرسے ووسرے گیند کی حرکت کے علاوہ اور تھی سیار ون مختلف تائج بیدا ہوسکتے تھے، کیا بیکن نهین ہے کہ مکراکر دونون گیندرک جائین؟ یا سیلا گیندسیدها سیجے کی جانب نوط بڑے یا دوسرے کے اویر موکرکسی طرف کل جائے ؛ یہ سارے مفروضات مکیان طور پر قابل تصوّر ہیں، لہٰدا ہم کو کیا ہی پنجیّا ہے، کہ ان مین سے سی ایک کو دوسرون پر ترجیح دین حالا تھ وہ ان کے مقابلہ میں کچے زیادہ قابل تصور نہیں ہے ؟ غرض ہاراکو کی قیاسی استدلال اس ترجیح كىنبا دنهين بن سكتا،

غلاصه يه كم برمولول يونكونت سي ايك جداكانه واقعه موتاس، ال كفض علت -اس ما مداغ مهنین مگ مکتا، اور قبل از تجربه کسی خاص معلول کانخیل و اختراع سماسر فرضی جوگا تخیل سے اگراتفاقًا فرہن صیح معلول کی طرف بتنقل بھی موجائے، تاہیم علّت ومعلول کا باہمی وضی ہی رہیگا، کیونکہ ہمشہ ہبت سے اور ایسے معلولات کا امکان بیرصال قائم رہیگا، جوعقلا سب مکیهان اور فطری موسکے، لهذا بلاتجر به ومثا بره کی مدو کے کسی ایک ہی واقعہ کی تعیین فاص علت ومعلول كا استنباط اليك فهمل ادعاب، میں سبہے ککسی فہیدہ وسنجیدہ فلنفی نے کبری کسی طبیع مل کی انتہا کی علت بنا نے کا و نہین کیا ، نہاس قوت کی صاف توضیح کی ،جوکسی خاص معلول کو بیداکر تی ہے، یہ ایک متم کہ انسا نی عقل کی انتہا کی حدوجہد صرف یہ ہے، کہ حوا دیٹے طبیعی کے اصول کو زیا دہ صاف سا دہ نیا دے،اوٹیٹیل،تجربراورمشا ہرہ سےاستدلال کرکے سیکڑون جزئی معلولات کوچا علتون مِنْ تَحليل كروك، با تى راخ دا ن كلى علىون كى علت كامحلوم كرنا، تويد كوش عبث. ہم کنہی اس قابل نہیں ہو سکتے کہ علت بعلل کی کسی خاص توجیہ وعقدہ کٹ کی سے اپنی تشفی کر کیونکہ انتہائی اصول ومبا دی کا دروازہ انسانی تھین تحبس کے لئے قطاقا بندہے مشتر تقل ا<sup>ر</sup> اجزا، حرکت وفع وغیرہ بس میں کا نات فطرت کے وہ آخری اصول وعل خیال کئے جا سکنے جان جارے علم وانکشات کی رسائی ختم ہوجاتی ہے ، اور اگر ہم اپنی تیق واستدلال سے واقعات دحوا دٹ کوان عام وکلی اصول کے بینجا دین، تو ہماری مسرت وکامیا بی کے آن ہی کو فی ہے بکس سے مکمل فلسفة طبعي صرف يدكرة ہے ، كدیما رسے جبل كو ذرا اورآگے وياب جب طرح كومكس سيمكس فلسفد اخلاق يا البدالطبيعيات كا صرف يركام موتاب اس جبل کے وسیع ترحصون پرسے پر دہ اٹھا دیتا ہے ،غرض کرتمام فلسفہ کا عال انسانی کمیز ا

اور نابنیا کی کا تاشه ومشاہدہ ہے جس سے با وجود کوشش احراز ہم کو ہر کھر کر برا بردوچار ہو نا بڑتا ہی، علم ہندستھی اپنی اعانت سے فلسفہ طبیعی کے اس عیب کو منین دورکرسکت، نہ باوجودانی تطیست واستداری کی شهرت کے جب کا بجا طور پروہستی ہے ،ہم کو انتما کی علل کے پروہ اسرار ے پنچاسکتا ہے ، کیونکہ استعالی ریاصیا ت کا ہرشعبہ اس فرض سے نمروع ہوتا ہے ، کہ فطرت خید بندھے ہوئے توانین کے ماتحت عل کرتی ہے ؟ اوراستدلالاتِ مجردہ کے استعال کی صرف می غرض موتى ہے، كہ ياتوان توانين كے علم وانكشا ف مين وه تجربه كے معين مون، يا جزئيات بران قوانین کاجو کچه اثر ہوتا ہے،اس کا تعین کردین،بشر طیکہ یہ اثر کسی تعین بعد ومقدار بر موتس مو، متلاً تجربوت ایک قانون حرکت به دریافت مواب، کدسی تحرک عبم کی قوت حرکت، اس کی صلابت ورفتار کی نسبت مرکب کے برابر ہوتی ہے جس سے لازمی نتیجہ یہ نخلتا ہے کہ تقوڑی قوت بڑی سے بڑی مزاحمت کو دوریا وزنی سے فرنی شے لوٹھاسکتی بولٹیر طبیکسی تدسر بامنین سے اس قوت میں ہم اس قدر اضا فہ کردین ، کہ اس وزن یا مزاحمت سے بڑھیائے اب ہندسہ یہ کرتا ہے، کہ کسی شین کے تام اجرا واسٹا ل کی مساحت و مقدا ر مٹھیک ٹھیا کتھانیا ارکے ہم کواس قانون کے استعال میں مدو وییا ہے ، ایکن نفس قانون کا انکشات تام ترتجریہ ی یر مینی مہوتا ہے، اور دنیا کے سارے استدلالات مجرو ہ ل کربھی خوداس انکشاف کی طر ایک قدم رمنها نی نهین کرسکتے تھے،اگر ہم صرف قیاس بریس کرین،اورکسی شے کوشا ہدہ وتیرتا سے مداکر کے، فقط اس کی محسوس انفرادی مثیبت کوسائے رکھیں، توبیکسی اینے سے کسی سے مُحَلَّفَ جِيرِ كَالْحَيْلِ مَنْيِن بِيدِ اكْرَسَكَتَى، جَس كويم معلول كَتْ بْين ، حِبر عائب كالنَّكَ وابن كسي أهمار للأنفط لابطه كايته دي، باقى وه أومى توكيمهت بى عجيب وغريب عقل كالمونا عاسيُّ ، حوخالى عقل و تیاس سے یہ مان ہے، کہ ببورگری سے پیدا ہو تا ہی، اور برن سزی سے دراً نحالیکہ وہ بیلے سے ان حوا

سے قطعًا فا واقف تھا ،

فصل-۲

س م کواب تاک تروع مین جوسوال بنتی کیاگیا تھا، اس کا ہم کواب تک اوپر کی بحث سے کوئی الساجواب تهین طاہ جو کچے بھی شفی نخش ہو، بلکہ ہرکشانش ایک نیاعقدہ بیدا کر دیتی ہے، جو پہلے سے کم مشخل تہین ہوا، اور ہا دسے حسِّ و استدراک کو آگے بڑھا دیتا ہے، جب یہ لوجھا جا تا ہو کہ امور واقعیہ سے متعلق ہا دسے استدالات کی نوعیت کیا ی توسیح جواب بیعلوم ہوتا ہو کہ کہ وہ علاقہ معلول بیت توسیح جواب بیعلوم ہوتا ہو کہ کہ وہ علاقہ معلول بین بھرجیب بیموال بیدا ہوتا ہو کہ آئی ملاقہ علی فی کو ذرا اور آگے بڑھا کی معلول بین توسیح بی نو تو استدالات کی نوعیت کیا گئی ہوتا کی توسیح اوپر کی نوعیت کی کرنے بنیا والی بیدا ہوتا ہو کہ کا کیا میں بھرست ہوتا ہوگا، جوا ور زیا دوریا دیا تھیں میں کہ کو درا اور آگے بڑھا کی مستبی اوپی فضا میں بروا ذکر تے مستحل و بچیدہ ہے، فلا سفہ جوا بنے نزدیک عقل دوانش کی سب اوپی فضا میں بروا ذکر تے مستحل و بچیدہ سب ، فلا سفہ جوا بنے نزدیک عقل دوانش کی سب اوپی فضا میں بروا ذکر تے

مستمل و پیچیدہ ہے، فلاسفہ جوا بنے نزدیک عقل و دانش کی سہے اوکچی فضا میں برواز کرتے ، بن،ان کواس وقت لوہے کے جنے جا با پڑتے ہیں، حب کئی تجس طبیع تحف سے سابقہ پڑجا تا ہے، جوان کو بنیا ہ کے ہرگوشہ سے بھاکا جواکا کر بالآخرا پیٹشش و بنچ میں ڈال دتیا ہے، کہ ار بر میں نادہ میں میں میں کر برا سر کر برا کر اسٹانسٹس کے ہرگوشہ سے بھاکہ کے ایک میں کر اسٹانسٹس کے ہرگوشہ سے بھا سر کر

که ئی داسته منین سوجهتا ،اس سے بیخے کی بہترین تدمیریہ ہے،کہ ہم اینے ادعا و بلندا منگی کو کم کرین ،اور اعتراض پڑنے سے بیلے ہم خوداصل دشواری کومعلوم کرکے اس کا اعتراف کریں لاعلی کا یہ اعتراف خود ایک فضیلت ہوگی ،

لہذامین میمان بھی آسان راستہ اختیار کرتا ہون، اور مذکورہ بالاسوال کاسلبی جواب د ذرکا ، بینی علت ومعلول کے افعال کاتجر ہر مہو چکنے کے بعد تھی مین کہونگا، کہ اس تجربہ جوزتا

ہم تخالتے ہیں وہ استدلال یا اورکسی عل فہم برمنبی نہیں ہوتے ، ذیل میں اسی جواب کی تدخیج و

ية وماننا بى برنكا، كد قدرت نے اپنے حريم اسرار سے بمكو بہت دورد كھاہے، اور باك یمی عمر کو اشیا کے مرمن چند طحی صفات و کیفیات سے آگے نہین بڑھنے دیتی،اوران اصول و فو ہم سے مکسر نیمان رکھتی ہے،جن بران اشاکی ما نیر موقوف و منصر ہوتی ہے، مثلاً حو زن اورگداز ہونے کا علم ہوجا تاہے ،لیکن اس روٹی میں جم انسان کے تبا وفعار کی صفات کہان سے آگئیں،اس کا تیہ نہ حواس سے جل سکتا ہے اور نی عقل سے، دیکھنے اچھے سے احبام کی نفس حرکت معلوم ہوجاتی ہے، لیکن ہس عجیب وغریب قوت کا، جوکسی متحرکت مین حرکت کو برابر قائم رکھتی ہے ، اور اس وقت مک اس سے زائل نہین ہوتی ،حب یک کسی دوسرے حبم مین نتقل نه **ېوجائے ،ېم بعب**دسے تعبینیل بھی نهین قائم کرسکتے ، مگراس ماوا ر می جن چیزون بن ہم کو ایک ہی طرح کے صفات محموسہ نظراً تے ہیں، ہم مجھ لیتے ہیں لدان کی اندرونی قرتین بھی ایک ہی ہیں ،اوران سے ہی تھم کے نتائج کی توقع رکھتے ہیں ا جن کا پہلے تجرب ہو حکا ہے، اگر ایک اسی چنر ہارے سامنے بیش کیجا سے جوستل وصورت ر لحاظ سے ہیں روٹی کی سی ہو، جس کوہم اینک کھاتے رہے ہیں ، توہم اس کے کھانے سے دِئی بِسِ وبیش نہ کرین گے، اور سہلے ہی سے تقین کرینگے کہ یہ ہا رہے حیم کے بقا و تغذیبہ کا کا دیکی، ذہن یاخیال کاہیں و عمل ہے جس کی مهل کو دریافت کرنا ہے ، اتنا تو ہنرخض عاتیا ہے به اور قو ایس مخنیه مین کوئی معلوم را نطبههین یا ما تا ۱۰ اور در بن ان صفات و قو کے ہابین دائمی کرزوم واتصال کا جونتیجہ کا لٹاہے، وہ کسی ایسی چنر پر مبنی نہیں ہو ٹاہس برخود میں خا د لالت کرتے مون باحوان کی مامیت مین وافل ہو، باقی رہا بچیلا تحربہ تو و ہ زیا وہ سے زیا ژ رون ان جزئی شانون کے بارے مین علم ویقین پیدِ اکرسکتا ہے ، جربیطے کبھی تجربہ میں آئی می<sup>ن</sup>

ليكن اس تجربه كواميزه ان دليم حزئيات أك وسعت دينے كا جم كوكيا على عال ہے جن كى ت سے بہت ہم روابتے ہن کد نظا ہر مکیا ن ہن ابس اسی سوال کے جواب مجھاکو اصرارہے، بیشک جوروٹی میں نے پیلے کھائی تھی،اس نے غذاکا کام دیا تھا، بعنی ایک حبم جوفلان فلان صفات ركهمًا تها،اس مين اس فاص وقت مين نغذيه كي ميخفي قوت هي يا كي جاتی تھی ہیکن اس سے بیٹیچہ کیسے نکلتا ہے کہ اس قیم کی دوسری روٹی دوسرے وقت بھی عذالهاكام دكي اوراس طرح كے صفات محسوسه كے ساتھ مهنته لازاً اسى طرح كى مخفى قوتِ تغذيه بائى مانى چائى، يەلاردمكى طرح نابت نىين بوتا، تائىم كم ازكم اتنا ماننائى يركيكا، كە دىن وسىم كالزوى متيج ببرهال نخالتا ہے ، اور ايك فاص على فكر واستنباط سے كام ليتا ہے ، جو في نفسه توجيه ونشريح كامحاج ب، يه بات كم مجھ تجربه سے معلوم ہے، كه فلان شے سے ہمشہ فلان تیجه ظاهر بواسی، اورید دعوی که دوسری جنرین جو دیکھنے میں اسی می بین،ان سے معبی آینده يمي تما رج فامر وسنك، وونون ايك چزينين من، بإن اگرتم جام و اتواس حد مك التبرين روار کھون گا،کہ دوسراقضیہ میلے سے بجاطور پیستنبط ہوسکتا ہے،جیسا کہ میں جانتا ہوں، کہ وا ہمیشہ موتا ہے بنکن اگرتم اصرار کرو، کہ یہ استنبا طاکسی سلسلہ استدلال پر منی ہے، تومین خواش کرونگی که ذرا وه استدلال تباتو د و که کیا ہے . ظاہرہے ، که ان دوقفیون مین کوئی برہمی لزوم تدے نمین اس لئے اگراس استنباط کی بنیا د، رامل کسی حبت واستدلال مرہے، تو کوئی ایس واسطه در کار موگا جس کی مدوسے ذہن ایک آو وسرے ناک پہنچ سکے ، یہ واسطہ کیا ہے ،مجھ کو اعترات بكداس كامعادم كرناميري سجه سع بابرب، البتدان لوگون يراس كاتبا ناواب ہے، جونفس اس کے وجو دکنے مرعی بین اور کتے بین کہ امور واقعیہ سے متعلّق تمام تما مج اسی سے اخو ذہوتے ہیں ،

اگریبت سے دقیق انتظر و لاکن فلاسفہ نے اپنی تحقیقات کارخ ادھر تھیر دیا، اورات سے کوئی کسی ایسے رابطہ یا واسطہ کا سازع نہ یا سکا ،جواس استنباط مین حین قبھ ہو، تونقینی ہے کم أكي على كر عادامين سلبي جواب مرطرح تشفى مخبّ نابت جدًا البكن حية لكه ميه سوال بالكل مناجئ اس نے مکن ہے، کہ شخص اپنی رسائی ذہن پر اتنا بھروسہ کرنے مین جھیکے، کہ حونکہ اسکو کو ٹی استدلال نهین م<sup>ی</sup> لهندا وه وا قعاً عمی نهین موجه دہے ،اس بنا پر ضروری ہے کہ ایک اور و شوآر مرطه کو طے کرنے کی مہت کیجائے، وہ یہ کہ علم انسا فی کے ایک ایک شعبہ کولیکر دکھلا دیا <del>جائے</del> كەن يىن سەكونى عىي استىدلال نىيىن مىنى كرسكنا، تهم مكن استدلالات كى دقيمين بوسكتى بين استدلال بريانى جوعلائق تصورات سيتعلق كوتها ہے،اوراستدلال اخلاتی، جوامور واقعیہ سے متعلق ہوتا ہے، یہ بداہتہ معلوم ہے کوزیر بجب مسکد میں بر ہانی دلائل کی کوئی گنجانش نہیں کیونکٹرل فطرت میں تغیر کمن ہے، اور یہ ہوسکتا ہے کہ ایک تنے جو بظا ہران چیزون کے ماتل ہے ،جن کا تجربہ موحکاہے، سیلے سے بالکل می الف یا متضا دیا کج ظاہر کرے، کیا یہ داضح طور پرتصور مین نہیں اسکتا، کہ ایک ایس چنر یا دل سے گرے جو اور تبر سے برت کی سی ہو بلیکن مزہ نمک کا ہو یا حیو نے سے اگ کی طرح گرم محموں ہو؟ کیا اس ن نها ده کو کی شیر فی نفسه قابل فهم مهوسکتی ہے ، که دسمبر وجنو ری مین درخت سرسنر سو بنگے، اور سمی دجو مِن بيت جهارٌ بو كا ؛ غرض جو ميزي بل فهم ب اور ص كا واضح طور برتصوركيا جاسكنا ہے، وہ ما توسلزم تناتف موتى ہے، اور ناكبى بر بانى دليل يا محروقياسى استدلال سے اس كو باطل كيا جاسكتا ہے، لهذاا كرايم برنبات دلاكل اين كذشته تجربه يراعتما دكرتي "ين ، اوراس تجربه كوستقبل برعكم كا مديار قرار ديتے ہين، توفا ہرہے ، كہ يہ ولائل صرف ظنی دلائل ہوسکتے ہين ، يا يون كهو كہ مجا تعلق بالا کے مطابق، اموروا تعیہ سے مہوتا ہے ، نیکن امور واقعیہ کے تعلق استدلال کی جو نوعیت موتی

اس کی نسبت اگر ہاری تشریح کو درست وشفی مخش مان بیاجائے، تومعلوم ہوگا کہ اس طرح کی کو کی دلیل نمیں ہے بہم او برکمہ آئے ہین کہ وجودیا امور واقعیہ کے تعلق جتنے دلائل موتے ہیں وہ ب علاقهٔ علت ومعلول برمنی ہوتے ہیں، ہم کواس علاقہ کاعلم تا مترتجریہ سے صل ہو تا ہے اور تجربی تا مج کی بنیا دتا متراس فرض بر بوتی ہے کہ تقبل منی کے مطابق ہوگا ،اب اگر ہم خودان اخری فرض کوظنی دلاکل تعنی ان دلاکل سے نابت کرنے کی کوشش کریں جدوجہ دسے تعلق رکھتے ہیں تو کھلاموا دورلازم آتا ہے، اور ما ہوالنزاع شے کومسلّم مان لینا ٹر تا ہے، اصل یہ سے کہ تحربہ سے جتنے استدلالات کئے جاتے ہن، وہ سیجے سب اس مأللت پر منی ہوتے ہیں جو ہم کومو حوداتِ فطرت مین نظراتی ہے،اور جب کی وجرسے یہ تو قع پیدا موجاتی ہم' کہ ان سے آیندہ بھی اسی طرح کے نتائج فل ہر ہو شکے جیسے کہ پہلے موتے رہے ہیں اور اگر چر کجزا یا مجنون آدمی کے کوئی شخص تجربہ کی سندمین کلام نہین کرسکتا، نہ حیاتِ انسانی کے اس عظیم رہنا کا انظار مکن ہے، تاہم ریاف فلسفی کے لئے کم از کم آناتحس بقینًا جائز ہوگا، کہ وہ انسانی فطرت کے آل اصول کی جانج کرے ،جس کی بنا پرتجر ہے کو ایسی قونی سندهال ہے ،اور حسب کی بدولت ہم دس تعا سے جرقدرت نے چیزون مین و دلعیت کی ہے ، نفع اٹھا سکتے ہیں ، جوعلتین کمیان و مأل نظر ا تی ہیں، ہم ان سے مکیسان ہی تنائج کی تو قع کرتے ہیں، بس ہیں ہمارے تام تجربی استباط کا م<sup>ہما</sup>ت اب ظاہرہے کہ اگریہ استنباط فالی عقل وقتیس پر منی ہوتا، توہیلی ہی بارا درایک ہی شال کے تجرب<sup>ہ</sup> سے آنا بختہ وکمل موجا آا، حین کہ ایک طویل سلسلہ تحربات کے بعد حاکر موتا ہے ہیکن حقیقت جال بالكل رعكس بهيد، اندون سے زيادہ كوئى جيزيا ہم ماتل نہين ہوتى ، ناہم صرف اس ظاہرى ماتلت کی بنا پرکوئی شخص نمنین توقع کرتا، کدان سب کی لذت مکسان ہو گی، ملکدایک ہی طرح کے ما تجرابت كے طویل سلسلہ کے بعد جا کرکہیں یہ ہوتا ہے ،کرکسی جزئی واقعہ کے متعلق قطعی اعماد وی

بیدا ہو تاہے،اب تبا ذُکہ و م<sup>ع</sup>ل اِستدلال کہا ن گیا،جس کی نبا پر ایک شال سے جزیتیجہ مخولاجا تا ہم وہ بائل آی طرح کی سومثالون سے نخالے ہوئے نتیج سے اس درجہ تنفاوت ہوتا ہے ؛ اس سوا کے بیش کرنے سے میرامقعو د اطلاع واعلام کے ساتھ اشکالات کو بھی سامنے کر دنیاہے ،غرض محکم نر تو زیر بحبث نوعیت کا کوئی استدلال و اقعاً ملت ہے ، اور نہ میں اس کاتخیل ہی کرسکتا ہو ن تا ہم اگر لوئی صاحب براہ کرم اس استدلال کا تیہ دے سکتے ہون ، تومیراؤ بن قبول حق کے لئے کھلا ہو، اگر بیر کها جائے کہ صفات محسوسہ اور قوا سے خفیہ کے مابین کسی خاص را لطر کا استنیا طاہبت سے تجربات کی کیسانی یرمنی ہوتا ہے، تو ہرمیرے نز دیکے اس اسٹال کوھرن دوسرے نفطو كاجامد بيناد تياسي ، إس سوال اب يمي قائم ربتاب، كراخرو وعل استدلال كياب حس براس استنياط كى مناج، وه واسطداور درميانى تقتورات كهان بين ،جوبالكل دومختف ومتباعد قضايا مین ربط بیداکرتے ہیں ؟اس اعترافت تو ہرجال جارہ منین، کرنگ اور گازوغیرہ ہونے کے جومحسوس صفات روثی مین بای*ت جاتے ہی*ن،ان مین اور بقار صبح د تغذیب<sub>ی</sub> کی مفی و آون میں بالذات لوئی رلط نہین نظراتا ، ورنہ ان صفات محسوسہ کے دیکھتے ہی اوّل نظرین بلاکسی سابق تجربہ کے · يم كوقو المصفنيه كالبمي علم موجاتا ، جوفلاسفه كے خيالي اور صريحي واقعات وونون كے سراسرخلا ہے، غرض اشاکے افعال وقوی سے ہم فطرة مامل مین، اب بحث یہ ہے، کہ تجرب اس فطری جل کی کیو نکرتلانی کراہے، تحرب سے تم کو صرف اُن مکیان تائج کی ایک تعداد کا علم موجاً، ہے، جہ فاص خاص چیزون سے ظاہر ہوئے ہیں ، اور میکہ ان چیزون میں فلان فلان قت فلا فلان قىم كى قوت يائى ماتى تقى، ئىرجىب اننى صفات محسوسه كاكوئى نيا فردسا شف آئا ہے تو ہم متوقع ہوتے ہیں کہ اس سے بھی وہی پہلے جیسے نتائج وقویٰ ظاہر ہونگے بینی مکسان رنگ وغيره رکھنے والی روٹی سے ہم کمیسان ہی تغذیہ کی تو قع رکھتے ہیں لیکن یہ توقع بقیٹًا ذہن کا کہ

ایساعل ہے بیس کی تشریح کی ضرورت ہے ،حب کو کی شخص کہتا ہے ،کٹمین نے تمام گذشتہ مثالو مین دیکھاہے، کہ فلان صفات محسوسہ کے ساتھ ہمیشہ فلان محفی قومتین یا نگ کئی ہن ،اور پھر حب فرہ يەكىتا جەڭئىرايندە ايسے صفات محسوسەكىيات مېشەلىيى بىي قوتىن يائى جائىڭى توپدايك بى يات كى نحلف انفاظ مین لانعنی نکراندین موتی، نه به دوقضا یاکسی حیثیت سے هم عنی بین، تم کیتے موکه دوسرا قفیہ پہلے سے ستنبط ہے ،لیکن تم کو مانیا پڑ لیگا کہ یہ ستنباط نہ تو بد ہیں ہے ، اور نہ بر یانی ، پھر تباؤ كة خريدا وركيسا استنباط ب، يكنأ كدير في استنباط ب، سوال اول مي كود برانا ب، كيويحه تجربه سے اخوذ عام استنباطات کی منیا داس فرض پر موتی ہے، کہ متقبل ماضی کے ماثل ہوگا، اور کمسان قوتین بیشه کمسان ہی صفات محسوسہ کے ساتھ والبتہ ہو گی، ورنہ اگراس کا شہرہ ہو کہ قاعدہ فطرت بدل جائے گا، اور ماضی سے متقبل کے لئے کو کی اصول نہیں قائم ہوسک اُ تو محرسال تجربه بے سووم و جاتا ہے ، اوراس سے ہمکسی اخذ و استنباط کا فائدہ ہنین اٹھا سکتے ، لہذا یہ قطفا نامکن ہے کہ تجربہ یر منبی کسی دلیل سے نابت ہو سکے ،کہ ستقبل مضی کے ماتل ہوگا ،اس لئے که تجریه کے عام دلائل توخو داسی فرضِ حاملت پرمنی ہوتے ہیں، ما ن لوکہ کا کنات کی تمام جیز اب مک انضباط و با قاعد گی کی نهایت ہی یا بندر ہی ہیں پیرجی ملاکسی اور دلیل یا اشتباط کے تنهان گذشته تجربسے ینهین تابت موتا، که آینده بھی ایسامی موتا رمیگا، لهذا تھارا یہ عق عبت بحراكة تم نے خواص اشیار كواپ گذشته تجربرس جانا ہے ،اشیار كے تام معنى افعال و قریٰ بدل جاسکتے ہیں، بے اس کے کدان کی محسوس صفات میں درہ تعریمی تغیروا تع ہد؛ ملکہ بعض چرون بن كبى كبى اليا موهى ما تاب، كيا ذمه دارى ب، كه در كي يبل مواب وي آینده می سمیشه موتارسیکا ؟ کونسی منطق اور کونسا استدلال ہے، جرتم کواس فرض کے خلاف عانے سے دوک سکتاہے ؟ تم کھو گے کہ خو دتھا رے عمل سے تھارے ان شبہات کی تردید

ہوتی ہے ہیکن تم میرامدعانمین سمجھ، جانتک عامل ہونے کا تعلق ہے مین تم سے باکل متفق مون بلكن فلسفى مو نے كى حيثيت سے جو كھون كھے س مرعبورے (تشكيك مذكون كا) مين اس استنباط کی اس منبیا د کوجانیا جا ہتا ہون ، کو بی تحقیق ومطالعداب مک میرے اشکال کو منین رفع کرسکا ہے ، نہ ایسے اہم سُلہ بین میری تشفی کرسکا ہے ، لہذااب اس کے سواکیا و ہے، کہ دوسرون کے سامنے بھی اُس اُسکال کومیش کر دمکھون، اگر جہاس سے عقدہ کشائی ی مجھ کو سبت ہی کم امیدہے ، تاہم رنشر طبیکہ ہم اپنے علم کی خواہ مخواہ بڑائی نہ ہانک چاہیں ) کم اڈکم اس سے اتنا تو موگا، کہ ہم کو اپنے ہمبل کا اصاس ہوجائے گا ، ين ما نتا بون كه اگركو كي خص سيم يعيشي ، كه يونكه خو داس كي سجو مين كو كي دس نهيان اس ك وا قدًّا جمي نهين موجو د ہے، تو وہ قطعًا ما قابلِ عفو غور و اما ينت كامجرم موكا، مجمل يعجب ملیم ہے بکہ اگرکسی مسکلہ کی بحبت وتحقیق مین تمام اہل علم صدیون تک مصروف رہیں ، اور تھیر بھی کو ٹی نتیجہ نہ نخلے، تاہم میفتوئی صا در کر دنیا بقینیا حلد بازی ہوگی، کہ وہ مسُلہ سرے سے نسا عقل وفهم سے بالا ترہے ،ہم اپنے علم کے تمام ماخذون کو جھا ان ڈوالین اوراس نتیجہ میر پہنچ جا کین ، ر یہ سکے سب ہماری منتل کشائی سے عاجز ہیں، بھر بھی بیشبہ مباتی رہ سکتا ہے، کہ مکن ہے که مهارا استقصا ناتمام یا هاری تحقیق نااستوار مهوبلیکن زیریحبث مئله کی کچهه این نوعیت سیح ب الزام الأنيت ما شبه مغزش كى كنجايش بى منين كلتى، اس سے کون النی رکر سکتا ہے کہ جاہل واحمق دہتھانی، ملکہ کیے اوراس سے بھی می<sup>وا</sup> یہ کہ جا نور تک تجربہ سے ترقی ورہنائی عال کرتے ہیں اور موجد وات قدرت کے افعال و قری کاعلم ان تا مج یا معلولات کے شاہرہ سے اخذ کرتے ہیں ، جوال موجو دات سے فا ہوتے ہیں، بیچے کوحب چراغ کی لوحیو نے سے تکلیف ہوتی ہے، تو وہ آیندہ کے لئے

خردار ہوجا تا ہے، بھركبي انيا لم تھ حيواغ كے ياس نہين ليجا تا ہے، اور ڈر تاہے كداس چنرسے صفات محسوسہ میں گذشتہ کے ماثل ہے ، وہی سیلا متبجہ مرتب ہوگا اب اگرتم کھو کہ بیجے کی سمجھ اس نتیجہ ککسی حجت واستدلال سے بنی ہے تو میں بجاطور پرتم سے مطالبہ کرسکتا ہو ان کہ اچھاوہ استدلال کیا ہے، میش کرو، اوراس حق بحانب مطالبہ سے دو کئے کے لئے تھا را کو ٹی عدر تنین جلسکتا، تم ینهین که سکتے که به استدلال دقیق وعلی اس بی اس در مکن سے کہ تھا ری تحقیق سے نظرا نداز موگیا ہو، کیونکہ تم مان کیے مو کہ یہ آنا صاحب بدیسی ہے ، کہ بحیر کی نظر بھی اس کو بالتي سے المذااگرتم نے میرے مطالبہ كى جوابرى مين ايك لمح مين الى كيا ياغوروخوض كے بعدكو ئى عميق ويچيده دلىل مبنى كى تواس كي منى يه سونگ، كەتم سىرا ككنده بوگ، اورسلىم كرايا کہ بیکام استدلال کا نہیں ہے،جوہم سے یہ فرض کراتا ہو، کہ متقبل ماضی کے مانل ہوگا، اور حو عانل علتون سے عانل معلولات کامتو قع نبا تا ہو،بس میں و چھیقت ہے،جس کومین اس با مین بنی کرنا جا ہنا تھا، اب اگرمین حق پر مہون، تو مجھ کو بیا دعامنین کہ مین نے کو ئی بڑاعظیما منات انكشات كيا ہے، اوراگر ماطل بر مون، تو مجوكو اپنے اس انحطاط فهم بررونا چاہئے . كوم ولال من گروارے مین واقعت و مانوس تھا، اس کا بتہ چلانے سے آج قطعًا عاجزیا قاصر ہون ،



فسفہ کے شوق وحرص سے بھی ذہبی غلو کی طرح یہ خرابی بیدا ہو جاتی ہے، کہ گو اگا ماس مقصود افلاق کی اصلاح اور د ذائل کی بخلی ہے، لیکن اپنے جا و بیجا استعال و انہاک کی بدولت یہ اسٹے اُن اُقس میلا نات و ترغیبات کونشو و خادینے لگت ہے، جن کا زہر ملانا منس میں بہلے ہی سے فطر قاموجو دہے، اس طرح حب فلسفیت کا سودا بڑھ جاتا ہے، اور ہم اپنی تا م لذتون کو ذہن کی و نیا مین محدود کر دیتے ہیں، تو اکمیشیش یا اور دیگر رواتی فلاسفہ کی اپنی تا م لذتون کو ذہن کی و نیا مین محدود کر دیتے ہیں، تو اکمیشیش یا اور دیگر رواتی فلاسفہ کی طرح ہا دا فلسفہ خود خوشی کا صرف ایک زیا دہ مدنب نظام بنج آئے ہے، اور ہر ترکی کے اُرکی کے اُسٹا کی سے انقطاع کا ایک استدلا کی بہانہ ہوتے ہیں، اور جا ہ و ترویت، نام ونمو د کو مارشی حیا ہے انسانی کی بے تباتی کا مطالعہ کرتے ہوئے ہیں، اور جا ہ و ترویت، نام ونمو د کو مارشی اور جا وقعت سمجھنے پر اپنی ساری توج سے مصروف ہوتے ہیں، تو در اصل عم اپنی اسٹاقی دور میں ہوئے ہیں، تو در اصل عم اپنی اسٹاقی دور میں میں۔ اور کا روبار کی تکش سے بھائی۔ ادام طلبی کی ہمت اور کا روبار کی تکش سے بھائی۔

کامل وبے خرخشہ راحت وسکون کے لئے استدلالی سبانہ ڈھونڈتی ہے،فلسفہ کی صرف ایک ہی صفت اليي ہے جس مين اس خوالي كا كم احمال ہے ، اور يہ اس لئے كه اس سے نفس كے كسى كيا جذبہ کوتھ کیے نہین ہوتی ، نہ یکسی ایسے شوق وحرص کے ساتھ تشا بہ بیدا کرسکتی ہے ،جس کا ماڈ خلقی طور میانسان بن موجو دہے،اس صنف سے میری مرا دفلسفہ شکیک یا فلسفہ اکا دیمی ، کیونکہ اہل اکا ڈمی ہمیشہ شکب و ٹامل کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں کہی شنے پرقطعی حکم نہیں لگائے عاجلانه فيصلون كے خطرہ سے خبردار رہتے ہین،اپنی عقل و فہم كى بردا ذكو نهايت أنك عدوّ کے اندر محدود رکھتے ہیں اور جو ہاتین عام علی زندگی سے خارج ہوتی ہیں ان پرغور و خوض اجتناب كرتے بين المذانف كى غفلت كارعيش بيندى ، ب باك رعونت ، لبندا منك ادعا ، باطل زوداعتقا دی کی قیمن اس فلسفه سے زیا دہ کوئی چیز نہین ہوسکتی سیائی کی محبت کے علاقو اس سے ہرشوق وہوس کا استیصال ہوجا آ ہے، اورسیائی کاشوق بھی اپنی صدسے زیادہ بلنديدواني نهين كرما، أل كئي يه ديكه كرحيرت بوتى ب كمج فلسفه برلحاظ سے بے ضرب وہی سہے زیادہ بے بنیا دیعنت وملامت کا ہرت ہے ہیکن ٹنایڈاس کی ہی خربی خصو عوام کی نظرمن اس کی نفرت وحقارت کا باعث ہے ،جینکہ یہ نامناسب حرص و موس کا ساته نهین دینا،اس کے لوگ بھی قدرةً اس کا بہت کم ساتھ دیتے ہیں، اور چونکہ یہ بہو دکیو ا ورحاقتون کاسد باب کرنا جا ہتاہے،اس کے کثرت سے اپنے ڈیمن پیداکرلیا ہے،جواس رٍإِدابِتُي مِنْق وفجورا وربد دني كا الزام لگاتے بين، ایک خدشہ یہ بیدا ہوسکتا ہے، کہ جو نکہ بیفلسفہ تحقیقات کے دائرہ کوعام زندگی کے اند محدو دکر دیماہے،اس لئے مکن ہے کہ آ گے جل کران استدلات کی بھی جڑ کا نما تمرع کرو جوروزم و کی زندگی مین کام آتے ہین اور بالآخراس کی شک آ فرینیان اس حد تک جانجین

۔ نظرو فکر کے ساتھ عمل کامبی فاتمہ ہوجا ہے ، نیکن یہ فدشہ بے کا رہے ، کیونکہ فطرت ہجر ل ا پنے حقوق کی محافظ ہے ، تجربدی استدلالات کو جا ہے وہ کیسے ہی زبر دست کیون نہو بالآخر مغلوب مونايرًا ب، كوكرهم أل فلسفرس ايس تائج مك بيني سكته بين، صبياكه شلًا وپر معلوم ہواہے ، کہ تحبر بر بر بنی سلسلہ استدلالات مین ایک کڑی اسی ہے ، حوکسی دسیل یا عل فهم مړ قائم نهین ، پیوسهي اس کا مطلق خطره نهمین که به استدلا لات جن بیرساری و نیا کا دار<sup>رام</sup> ہے، ہارے اس نتیجہ وانکشاف سے کجھ تھی متا ٹر ہوسکتے ہیں،اگر ذہن اس کڑی کوئن و دلیل سے نهین پیدا کر سکتا ، تو بیکسی نه کسی دورانسے اصول پر مبنی ہونی جا ہے، جو دلیل ہی برابروزنی ومتندہے،اور جس احول کی قوت اس وقت تک اُٹل رہے گی،حب تک انسان ابنی انسانی فطرت ہر باتی ہے، یہ اصول کیا ہے، اس کی تفیق ہرمیتیت سے ستحق فرض کروکه ایکشخص کو، جوگوفکرو استدلال کی بهترین قومتین رکھتا ہے، اجا نک اس دنیا بین لا کھڑا کر دیاجا تاہے، ہ*ی کو فورًا بی*ان کی چنرون بین ایک تسلسل نظرائیگا بعنی ایک وا قدہ د وسرے کے بعد ظاہر ہوتا ہے، کیکن اس سے اگے وہ نہ ٹر عد سکیگا، وہ اس اول نظر کسی استدلال سے تھبی علت ومعلول کا تصورتک نہ قائم کرسکے گا،کیونکہ وہ فاص مفنی قومی جو فطری افغال کامصدر ہن بہی حواس کے سامنے منین آتے، ندصرت اس نبا برکرونے ب واقعه دوسرے سے مقدم ہے، ینتیجہ اغذ کرنا بجا ہوگا ،کہ سیلا واقعہ ر ايك مثال مين ايك اور دوسرامعلول ہے بمکن ہے کہ ختلف وا قعات کا یہ اتصال محض اتفا فی امر ہو، لہذا کوئی وجرہنین ہوسکتی کہ آئیدہ ایک کے فلورسے دو سرے کے دعجہ دکوستنبط کر لیاجائے ،غرض یشخص بغیر مزید بچر بات کے خالی اپنے اشدلال وقیاس سے سی امرواقعی برنہ توکوئی عکم لگا؟ پشخص بغیر مزید بچر بات کے خالی اپنے اشدلال وقیاس سے سی امرواقعی برنہ توکوئی عکم لگا؟

اور نه حافظه وحواس کی چیزون سے ماور اکسی بات کا نقین حال کرسکیگا،

اب فرض کرود که این شخص نے مزید تجربابت مال کریئے اور دنیا مین آتی مدت تک ر

ده چکاہے، کوروزمرہ کی ہشیا ، واقعات مین اس بات کا اتھی طرح باربار مشاہدہ کر رہا، کہ ان ا باہم دگرایک واسکی یائی جاتی ہے ،اس تجربہ کا اس رید اثر ہوتا ہے کہ وہ ایک شے کے طور

فورًا دوسری کے وجو دکا نیتی کال لیتا ہے، لیکن با وجد داینے سارے تجربات کے، اس مخفی قرت کا، وہ کو کی علم یا تصور نہین مال کرسکا ہے ، جس کی بنا پر ایک چیز دوسری کو وجو دمین

لاتی ہے، ندایک سے دوسری کے استنباط مین کوئی استدلال اسکی رہنائی کرتا ہے، با آئیمہ نفس استنباط پروہ اپنے کومضطر مایا ہے، اور گو اس کو اس امر کاقطعی مقین واطمینا ن ہوجا ہے،

كرعقاق فهم كااس علِ استنباط بين كوئى حقد نهين ہے، تاہم وہ اپنے استنباط كو جارى ركھيگا، جس سے معلوم ہوا كہ ديس واستدلال كے اسواكوئى اور اصول ہے، جرآدمى كواس قىم كے

استنباط پر مجبور کردیتا ہے ، استنباط پر مجبور کردیتا ہے ،

مرات المحت المحت المحتى المحت

ہوجاتا ہے، تو و ہان ہم ہمیشہ ہی کہتے ہیں کہ یہ رجان عاوت کا نتیجہ ہے، اس نفط کے ہتا سے ہارا یہ مدعانہیں موتا کہ ہم نے اس رجان کی انتہا کی علت تبادی، بلکہ ہمارا مشاعر دفیل

سے بہت یہ مرق یک ہونا تہم سے اس مجان فی اسما فی سے بنا وی مبلیم ادا مسامرت مر انسانی کے ایک اصول کا افلار ہوتا ہے ، جو عالمگیرطور پرسلم ہے ، اور ش کے اثرات کو ہمض جانتا ہے ، بس ہم این تحقیقات کو شایداس سے آگے نمین لیجا سکتے ، نہ خو داس علت (عادت)

بلانه وعوى كرسكة بين، ملكه اس كوده انتهائي اصول مجار قناعت كرني عابية ،جرتجرة بريسني

استنباطات کی توجید کے گئے بیش کیا جاسکتا ہے، ہماری شفی کے لئے اتا ہی کا فی ہے، کربیا

ہنے گئے، نہ یہ کہ الٹے اپنی قرقد ن کی ہے نبی کا اس لئے اتم کرین، کہ وہ ہم کوا وراً گے نہیں پنجا لکتین جمک ہے کہ ہارا یہ دعویٰ کرحب د وجیزون مین شمراتصال نظراً اہے مثلاً اگ اور گرمی یا وزن اور صلابت مین ترایک ظورس دوسری کی توقع کا پیدا ہونامحض عادت برمبن ہوتا ہے عیجے نہ ہو بلیکن سمج<sub>و</sub>مین آجانے والا ضرورہے ، ملکہ صرت میں ایک ایسا فرض ہے جس سے اس انسکال کی توجید موجاتی ہے کہ ہزاد مثالون کے بعدہم وہ متیج کیونکر کال لیتے ہیں ،جوایک سے نهين يخال سكتے ، ها لانگه ميرايك مثال كسى محاظ سيمھى ان مزار سے مختلف نهين ہوتى عقل كيس سے يه تفريق باہر ہے، كيونكمقل توشلاً ايك دائرہ يرغوركر كے جوشائج كالتي ہے، وہی دنیا بھرکے دوائر کی تعیق کے بعد بھی کٹا نے گی ، نیکن یہ کوئی نمین کرسک ، کہ صرف کسی اس جم کو دوسرے کا دھکا لگنے سے متحرک د کھیکرینتج بنخال لے کہ مرحم اس طرح کی <sup>م</sup>کرسے حر رنے لگے گا. لہذامعلوم ہواکہ تجربہ کے عام استنبا طات صرف عادت برمنی ہوتے ہیں نہ کہ استدلال کید،

غرض عادت سے انسان کی زندگی کی ٹری رہنا ئی ہوتی ہے ،عادت ہی وہ اصول ہج ،حو ہمارے تجربہ کومفید نا آا ور ایندہ کے لئے اسی طرح کے سلسلۂ واقعات کی توقع پیدا کر دتیا ہو، جس طرح کہ بیلے میش اُسطے ہین ،اگرعاد ت ایٹا بیٹل مذکر تی، توجا فظ وحواس کے ما ورا وا قعا<sup>ت</sup> (بقیه ماشیمونی، مر) کے ساتھ کامل وانٹہائی افتیارات نہیں سونیے جا سکتے، تحریب اور تاریخ بھی نہی باتی ہے، کہم زمانداور مرماك بي ابس طرح كي مطلق العناني اوراحمقانه اعماد سيسيك كيسے فليم انشان فسادات بريا ہوتے رہوان روزانه زندگی کے فیصلون اور تدا بیرمین هج عقل وتجربه کے ابین بهی امتیاز مرعی نظراً تا ہی تجربه کار مدیر، سپر سالاطبیب یا جریر بھروسہ کیا جاتا ہے، اس کے کھے پرعل ہوتا ہے ۱۱ ور نوا مو نر اناظری چاہے فطر ہ کتنا ہی ذکی وقہیم کیون نزم اس کی بات کا اعتبار نمیں ہوتا ،گویہ ما ن بھی ایا جائے کر بعض خاص حالات ہیں بعض قسم کے نتا نجے کے متعلق عقل مقو یا قابل کاظ قیاسات قائم کرسکتی ہے، تاہم تحربہ کے بغیر محف عقلی قیاس اتف ہی سچھا جا تا ہے، کیونکیفقل و نظرے انو<sup>ز</sup> بن اصول کوقطعیت واستواری عرف تجربہی سے عامل موسکتی ہے بیکن با وحدداس کے کمرزند کی کے نظری اور علی دنو شعبون مین عقل متجربه کاید امتیا زعا لمگیر طور پرتسایی کمیا جاتا ہے ، بھر بھی مین اس اعلان سے مد جمجھ کو گئی ، کہ اس کی تدمین غلطى سے ، يا كم از كم يه نهايت سطى فرق وامنيا زب، اگر يم ان دلائل كى جانچ كرين ، جو مذكورة با لاعلوم سياسيات و طبعیات وغیرومیں معلوعقلی تنائج کے تعلیم کئے جاتے ہیں، تو با لاخزان کی تدمیں کوئی نہ کوئی ایں اصول تماری ،جو بجز منابده وتجربه ككسى اوعقلي تي سيرمنين مني موسكة، ان دلائل ادران اصول مين جنكوعوام فانس تحربه سنه ماخود خیال کرتے ہیں، صرف آن فرق ہو ہا ہے، که اول الذکر عورت میں ہم کو اپنے مشاہرہ وتیر بر پرکسی *حد کہ عور و*نکر بھی کر نا پڑتا ہے، تاکداس کے مضوص حالات ولوازم کا بوری طرح علم ہوجائے، بخلاف ووسری عورت کے، کداش ہاراگذشتہ تجربہ موجودہ متیحیہ کے تام وکمال مطابق ہوتا ہے ، کی ترکویں یا تیرو (قدیم روسر کے دوطالم یا دشاہ، م م ئى ئايىنى بڑىمكرىمى اندىتىر موناہے ، كەاگر ہارے سلاطين قوانين ، وركونسلول كى ندیش سے ازاد كروسیّے جا مین، لوا بھی وہی مظالم سرز د ہوئے کیکن ٹالم ہا وتنا مہن کی اریخے سے قطع نظر کر کے اگریم خود خاکل ہی زندگی میں فریٹ د خا

سے ہم قطعاً جا ہل رہتے ،ہم معبی عنبی نہ جا ن سکتے ، کہ کو ن سے وسائل ا فتیار کرین جو مقاصہ کے مطابق بڑین، نکی متیم کو پیدا کرنے کے لئے ہم اپنی فطری قومتین استعال بین لاسکتے ، اورکم کے ایک ٹری شعبہ کی طرح علی کامجی خاتمہ ہو جاتا ، میان یہ تبا دنیا مناسب معلوم ہوتا ہے، کو اگر چہ ہم ا*سے تجربہ کے شائج ہم کوعا فظ*ہ مایوا ے آگے پہنیا دیتے ہیں اورایسے واقعات کالقین دلاتے ہیں ، جو نمایت ہی بعید زمان مکا من واقع ہوئے ہین اہم حواس ما حافظہ کے سامنے بوقت استنباط برا وراست کو کی شکولی ونغبيرها شيمنعدم اورظاروتم كے واقعات كوسائ رككر ذراغوركرين ترسمي دربيداموكا ،كيونكداس سعمعلوم موتا ہے، کوشروفسا دان ن کی فطرت ہی مین دافل ہے ،جال کمیں مجی وہ مطلق العنان حیور دیا جا کیکا ، ظر کا مذشر لگا ربیگا، دونون صورتوں میں ہائے اس اخذ واستنباط کی اخری بنیا دتجربہ ہے ،کو کی تحض بھی آنیا اٹھڑا ور ناتجر بہ کا<sup>ر</sup> نہیں کہا *جاسکتاجی نے ا*ن انی زندگی کے عالات کے شعلق اپنے مشاہدہ کی وساطت سے بہت سے کلی اور سچھ احولة بناك مول، البته يد ما نماييك كاكر كتب كك امتدا وزما ندا ورمز يرتجر بات سه به احول الهي طرح بختر و بهیند. وسیع نه مولین ۱۰ وران کا صحیح محلی استهال ندمعادم هوجائے ۱۰ س وقت مک ان کے استعمال میں بعزش کا زیادہ احتمال رہتا ہے ،کیونکہ ہرصورت یا واقعہ بہت سے ایسے خاص حیوط تھیوٹے جزئیات سے گھرار ہما' ج<sub>ەرساسىھەر</sub>ماذىبن سىيىمىيى ئىتىدامىي نى**ل**وا نداز بوھاتىيىن، ھالانكەسىت استىباط وھىن تىدىر كا دار م**ار تام**ر ا بنی کے استقصار پر موتا ہے، بھراس کے ذکر کی تو مزورت ہی نہیں ،کدایک نوعرمبتدی کے ذہن ہی اس کے عام مشاہدات واصول بھٹید اپنے بیچے موقع برنہیں اُتے ، ندنماسب تا مل وتمیر کے ساتھ وہ ان کو برجیتر مرمكر حيان كرسكت ب اصل يرب، كرمبكوتم الخربركارسدل كقيم الرفطة الخربه كارموتا ، توسر عس کونی اشدلال کری ندسک و اورجب میم کسی کو ناتجربه کار کتے ہیں، توجاری مرا دصرت ایک رصافی کمی مہدتی ہجؤ بنی یه که اس کاتجربه انجی نسبته ناقص اورا دنی درم کام ،

اسی چنرموجود مونا لازمی ہے جسسے اخذِ تائج کاعل تنروع کرسکیں،انسان کوحب کسی ورانے مین کثرت سے بڑی بڑی عارتون کے گفنڈ رہلتے ہیں تو وہ فور ًا اس متیجہ بریم پنج جا ماہے ، کہ قدیم ز مانے مین میہ ویراِنه کسی متمدن قوم کی بار ونق <sub>آ</sub>یا دی تھی، کیکن اگران قیم کی کو کی شے نرسا ہے آتی تووه کھی میں تیج نہیں کیال سکتا تھا، قدیمے زمانے کے حالات ہم تاریخ سے معلوم کرتے ہیں لیکن اسکے ے۔ گئے ضروری ہو ہاہیے ، کہ سیلے ہم اُن مجارات کا مطالعہ کرین جنین یہ واقعات درج ہیں اور تھراِل ہم اپنے استنباطات کی درجہ بدرجہ تمام شہاد تون کوسطے کرکے بالآخر عینی شاہدیا ایسے لوگو ت ک جا پہنچتے ہیں جوان دورورا نہ واقعات کے عین موقع پر موجد و تھے، فلاصدیہ ہے کہ اگر ہم اپنے علی استنباط کوکسی ایسے واقعے سے نہ شرع کرین جوبراہ راست ما فظہ یا حاس کے روہرہ ، ہے، تو ہمارا سارا استدلال محفن ڈھنی ہوگا ،اور بعد کی کڑیا ن ایک دوسرے سے جا ہے کیسی ہی واہت بون نه مون میر بھی ساراسلسلهٔ استنیاطات یا در موار بهنگا جس سیکسی امر واقعی کے عالم مک بھم المین سکین گے، اگرمین تم سے او چیون کہ فلان واقعہ جس کوتم بیان کررہے ہو، اس پر کیون یقین رکھتے ہو، توتم اس کی کوئی نہ کوئی وجہ تبا کو گئے اور میہ وجہ خو دکوئی دوسرا واقعہ ہی ہوگی، جو پہلے واقعہ سے والبتہ ہے، لیکن تھارا بیملسلۂ توجہیہ جو نکہ نامتن ہی بنین ہوسکتا، اس لئے بالاً م کہین نہ کمین تم کوکس ایسے دانعہ پررک جا نابڑے گا جو تھارے حافظ یا حواس کے سامنے ہوا ورنه ماننا پڑے گا ، کہتھا راتھین سراسرہے بنیا دتھا، اس ساری بجث کا مصل و کھو تھا ہے، گووہ فلسفہ کے عام نظریایت سے ذراببیدہے، تاہم بجائے خودایک ہنایت ہی سیدھی سا دھی سی یا ت ہے، ادروہ یہ ہے کہ ہروہ لیتیں کہیں جع دیا امروا تع سے متعلق ہو کسی نکسی اسی ہی شے سے ماخو ذہوسکت ہے،جو ما فظریا حواس کے روبرو ہو، اورایک ایسے عادی انصال کا یا جا نا ضروری ہے، جو حواس یا ما فطر کے سامنے کی

اللى شے كوكسى دوسرى شے كے ساتھ والبشركر تا مور يا دوسر كفظون مين لون كموكر جبب سی منا مون مین به تجربه موحکیا ہے کہ فلان ووجیزین مثلًا آگ اور گرمی، برن اور تطنارک ہمیشہ باہم وائستہ رہی ہن، تو بھراگراگ یا برف سامنے لائی جائے تو برنباہے عا دت ذہن گری یا سردی کا متوقع ہوجا تا ہے، اولیقین کر تا ہے کہ بیکیفیت اس مین موجود ہے جس کا قر عانے براحیاس ہوگا، بیقین لازمی نتیجہ نے وہن کوان مذکورہ حالات بین ر کھدینے کا، حب ہم اس طرح کے حالات میں ہون تونفس کا فیعل باکل ہی طرح ناگزیر ہے جس طرح کسی اصان کرنے والے سے محبت اور نقصان مہنچانے والے سے عدا وت کا ہونا، ذہن يه تهام افعال ايك طرح كي حبتى ميلانات بين، جنكو كوئى استدلال ياعل فكروفهم نه بيدا كرسكتا ہے، اور نہ فناکرسکتاہے، ىيان يېنچكى اگرىم اپنى فلسفىيا نەتحقىقات كا دروازە نېدكر دىن، نويە بالكل مجابوگا،اس كئے لداكشرماكل مين توهم اس حدسة آگے بڑھ ہى ننين سكتے، باقی ميد دعویٰ تام مسائل كى نسبت بلاا شتنا کیا جاسکتا ہے ، کتحبش وتحقیق کی عجب وغریب سرگر دانیون کے بعداً خرکا *د ہر کھر کڑھ* سی نقطه پر آجا نایر تاہے، بارنیهمه ہاراتیجشُ لائق عفو؛ ملکه شاید فابل تحسین مہوگا، بشرطیکہ وہ ہار تحقیقات کو کچھ اور آگے لے جاسکے ، اور اس امر برکچھ مزید رفشنی ڈال سکے ، کہ اس نقین ک<u>ی ہا</u> یا ہے، اور یہ انصال عادی کہان سے ماخو ذہبے ، کیونکہ اس ذریعہ سے مکن ہے کہ بعض اسی توجهات يا تنتيلات ما تقد آجا مكين، جو كم از كم تجريدي علوم كے شيرائيدن كى تنفى كا باعث مول اوران کی صنیا فت طبع کے لئے غورو فکر کا کھی سامان میا ہو جائے گو وہ اپنی انتہائی استوار<sup>ی</sup> کے باوجد دھی نشک وشبہہ کی اُلایش سے قطعاً پاک نہیں ہوسکتیں، یا تی رہے وہ نوگ جن کا نداق ہی خواہ کی موسکا فی کا طالب نہیں 'وہ اس باب کی بقید بجٹ کے مخاطب نہیں ہیں'

اورلبد کے آنے والے مباحث اس کوٹ کو حذف کرکے بھی الجبی طرح بمجھ سکتے ہیں،

فضل - ۲

انسان کے تخیل سے زیا وہ کو ئی شے ازا دنہین، اوراگرچہ تیخیل تصورات کے ا<sup>س</sup> ذخیر و سے اُگے نہین بڑھ سکتا، جو حواسِ ظاہری و باطنی نے فراہم کر دیا ہے ، تاہم ان کی تر وتحلیل اورتقیم و تجزی کی اس کوغیر محدود قوت عال ہے جس کی بدولت وہ ان تصورات سے ہرطرح کے افعانے اور اسا طیر گڑھ سکتا ہے، وہ ایک فرضی سسئلۂ وا قعات کو صلیت رنگ مین رنگ دے سکتاہے ان واقعات کو ایک متعین زمان و مکان کی طرن نرسو ر میں۔ کرسکتا ہے،ان کا اس طرح تصور کرسکتا ہے کہ گویا ہو مہبر واقعہ ہیں، اور ہر لحاظے ان کو آ الیا ا دیخی مرقع با دے سکتا ہے جس برآ دمی بوری قطعیت کے ساتھ تقین رکھتا ہے ، لہذا اب سوال یہ ہے، کہ اس تعم کے فرضی ا فسانہ اور واقعی تقین کے مابین کیا فرق ہوتا ہے ؟ ف*لہ* ہے کہ اس فرق کا منتا کو کی ایسا عضوص تصور نہیں ہے ، جوتینی امور میں تویایا جا تا ہو الکر خیالی ا فيا نون مين اس كي نمي ٻو ، کيونڪه اگراميها مورثا تو ذبهن کوحب اينے تام تصوّرات پر قدر س<sup>يمال</sup> ہے، تو وہ تقین کے اس مضوص تصور کوجس افسانہ کے ساتھ عا ہتا ضم کر دے سکتا تھا، اور آپ طرح ہمارے روزانہ تجربات کے خلاف اپنی مرضی سے ہرمن گراھست شے کو تقین کا جامہ بینا د سیکتا تھا ، حالانکہ الیانہین ہوتا ، مثلاً ہم اپنے عالم حنیا ل مین آ دمی کے سرکو گھوڑے کے دھو ے جوڑ دے سکتے ہیں، کیکن بیقین کرنا ہا رے نس کی بات نہیں، کہ واقعًا گھوڑے اور نسا كى مجموعى صورت كاكوئى جانوريايا جانات،

لندانتير يُخِلنا ہے، كرتخىل ولقين كے ابين جو فرق ہے، اس كا منشا، احساس كى كوئى

ایسی خاص نوعیّت ہے، جوموخرالذکر کے ساتھ یا ٹی جاتی ہے، اور آول الذکرمین مفقد دہے، لی<sup>صل</sup> نذارا ده کا یا بند بعو تا ہے اور نہ مرضی کا تا بع. ملکہ تمام دیگر احساسات کی طرح خاص او قاست حالات کے ماتحت ازخو د قدرتی طور پر پیدا ہوتا ہے ،حب کوئی چنر جا فظہ یاحواس کے سامنے آتی ہے تو عادت کی قوت فورًا زبن کواس د وسری چنر کے تصورتک بہنچا دیتی ہے، جوعمو ماہیلی کے مت وابستەرىپى ہے،اوراس تقىق ركے ساتھ جوغاص **نوعىت ك**ارصاس يا ياجا تاہے،وه واہم كے خيا یلا کوسے مختلف ہوتا ہے ،بی تقین کی ساری ما ہمیت ہیں مختلف نوعیت کا اصاس ہے ، کیونکر کوئی واقعہ جا ہے ہم اس برکتن ہی شدیدتھین کیون نہ رکھتے ہون ایسانہیں ہے ،کہ س کے خلات كاتصور ندكيا جاسكتا ہو، لهذا اگراحهاس تصور مین تفاوت مذہو تونفس تصور مین تقین اور عدم تقین دونون عالتون مین کوئی فرق نهین جوتا ،اگرکسی سموار میز سریم مابیرڈ کے ایک گیندکا دوسرے کی طرف جاتا ہوا دکھین تونہا یت آسانی سے تصور کرسکتے ہیں کہ یہ مکرا کررک جائیگا یہ تصور کسی نناقض کومشازم نہین بکین بھیر بھی اس سے جواصاس پیدا ہوتا ہے، وہ اس تصور مح احباس سے بہت ہی مختلف ہوتا ہے جس میں ہم میں بھتے ہیں کہ نہیں ٹکرکے بعد دوسراگیند حرکت کرنے لکیکا ، اس فاص اِحساس کی **تعرفیت** کرنااگر نامکن نهین تو کم از کم منتل ببحد ہے ، باکس اسی جس طرح ٹھنڈک کی کیفیت یاغصّہ کی تعربیت کسی اسی مخلوق کو شھھا یا دشوارہے ،حوان احساسا سے قطعًا نابلدہے ،اس احماس کا بس صحح اور شاسب نام تقین ہے،جس کے منتی سمجھنے میں ی کوز حست نہیں ہوسکتی، کیونکہ اس کا شعور میٹخف کو ہروقت ہو ار ہتا ہے ،البتہ من وجہ اس کی تشریح و توضیح ما نماسب نہ ہوگی جس کے ذریعہ سے مکن ہے کہ بعض اپنی تمثیلات ہاتھ

آجا مُین جن سے احساس کی میہ خاص لوعیت زیادہ روشن ہوجائے، میرے نز دیک بقین کی

فیقت اس سے زیادہ کچھ میں نہیں ہے، کتخیل محف کی بانسبت و کسی شے کے زیادہ واضح ، یقه آجاگر، قوی اوراستوار ترتصور کا نام ہے، یہ کئی کئی نفطون کا رستعال نهایت ہی غیر فلسفیا نہ ط معلوم ہوتا ہوگا، سکن ان الفاظ سے مقصو و ذہن کے صرف اس فعل کوسی نہ کسی طرح سمجا ناہے جوواقعی چیرون کو (ماجن کو واقعی مجھا عاتا ہے) خیالی اضا نون کی برنسبت ہمارے لئے زیادہ ستحكرُ زياده وزن داراورزياده بيرزور و بااثر نباوتيا ہے، لهذا الل شے سے ہم كوا تفاق ہے، تو بعر نفظون برجه برا نفدل سے تخیل اپنے تعدد رات پر ہر طرح کے تصرت کی قدرت رکھتا ہے وہ ان کو جوٹر سکتا ہے ، ملاسکتا ہے اور تمام مکن صور تو ان میں ان کوالٹ بلیط سکتا ہے ، وہ ا خیالی حیزون کا زمان و مکان کے تام مختصات کے ساتھ نقتنہ کھینے وے سکتا ہے، وہ ہاری آنکھون کے سامنے ان کو اس طرح لاکر کھڑا کر دے سکتا ہے ،جس طرح وہ فی الواقع موجود ہوسکتی تقین لیکن چونکہ یہ نامکن ہے کئخیل خوداپنی قوت سے لقین کے درجہ کو پہنچ سکے، لہذا برہی نتیجہ یہ خلتا ہے کہ تقین کا مدار تصورات کی کسی خاص صنف یا ترتبیب پرنہیں ہے <u>بلکہ اسکا</u> تعلّق ان نفورات کے اوراک کی سم مفوص ذہنی کیفیت واحساس برہے، مین اتا ہون که اس احساس پاکیفیت زمنی کی کامل تشریح نامکن ہے .زیادہ سے زیادہ ہم ایسے مختلف ِ انفاط ہنتعال کرسکتے ہین کہ فی الحلیاس کے قریب پہنچ جائیں ہیکن اس کاصیحے اور ٹھیک نام ہیگا اوپر معلوم ہو حکا ہے صرف لقین ہے ، یہ ایک الیباً نفظ ہے جس کو ہر آو می روز مرہ کی زندگی مین سمجھنا ہے، یا تی فلسفہ میں ہم اس دعویٰ سے آگے نہیں جاسکتے، کرتقین ایک ایسے خاص احماس برشمل مدائب حوواقعی امورکوخیالی افسانون سے الگ اور ممتاز کر دیتا ہے ،جوان عربی لوزیا ده وزنی ومونر نبا دیبا سے وان مین زیا ده انهیت پیدا کرونیا ہے ؛ فرمن مین ان کوھا ن کر دیتاہے؟ اور ہمارے اعالِ حیات بران کو حکران کر دیتا ہے، مثلًا اس وقت میرے کا

مين ايك السينخص كي اوازاً كي جب كومين جانبا مون ،اوربيراً وازالسامعلوم بوتا ہے ،كم برابروالے کمرے سے آرہی ہے، آواز کا بیتی ارتسام فورٌ امیرے خیال کو اس شحض او اس کے اس باس کی چنرون کی جانب تقل کر دیتا ہے، اور انکھون کے سامنے ان کا نقیتہ لعنیے جاتا ہے، میں تصورات محض خیا کی باتو ن سے بہت سے زیادہ میرے ذہن پر تسلط ہ بین،ان کا احساس بالکل بی مختلف به تا ہے،اور لذّت والمرُریج وراحت کا جواثر بھی میر دالتے ہیں، بہت ہی قوی ہوتا ہے ، رمهین اب اس نظریه کو بوری وسعت دوکه احساس لقین کی حقیقت اس کے سواا ورکھھ ہے کہ وہ خیالی افسانون کی بہنسبت ایک زیادہ محکم و استوار تصور موتا ہے ،اور یہ کہ انتقاد مین میخصوص کیفیت اس عا دی اتصال سے بیدا مہونتی ہے، جو اس تصور کو حافظہ یا حوال کی سی پٹی نظرشے کے ساتھ حال ہو اہے این سمجھتا ہون کہ اتنا مان چکنے کے بعد ، میں علوم ارنے مین کوئی وشواری نہ ہو گی، کہ ذہن کے دیگرا فعال بھی ہی سے ماثل ہوتے ہیں او اس اصول کواورزیا ده وسیع کیا جاسکتاہے، ہم سیلے ہی تبا آئے ہیں کہ قدرت نے خاص خاص تصورات میں باہم خاص خاص ر وابطا قائم کرویئے ہیں، اور جوں ہی ایک تصور ہمارے ذہن میں آنا ہے، فور ًا اپنے تھے ن ار تباطر کھنے والے تصور کو بھی سامنے کر دیتا ہے، اور نامحسوس طور پر ہماری توجہاس کی طر

رسی ایم استان بین بیالمت کرد اصول جاری خلیل کے بوجب نین بین بیان بالمت مقا او طلیت ، بین وه روابط نکته بین ، جو بها رہے منتشر خیالات کو باہم جوڑ کر ، اس ملسل فکور سند کی صورت بیدا کردیتے بین ، جس مین کم و میں تمام بنی نوع انسان شر کیے ، بین ، بیال ن آ سوال بیدا ہوتا ہے ، کہ کیاتام مذکور ہ بالاعلائق کا یہ خاصہ ہے ، کہ حب ایاضے حافظ یا حوال

روبروا تی ہے، تو ندصرف اینے ساتھ ارتباط رکھنے والی شے کا تصور بیدا کردہتی ہے ، مبلکہ بی تصوردو صورتون کی بنسبت زیا ده محکم واستوار مجی بوتا ہے ؟ علاقهٔ عتب ومعلول سے جو تقین بیدا موتا ہم اس كے متعلق تواس سوال كوجواب اثبات ہى مين نظراً ماہے، اب اگرائلا فات كے بقيم وونون علائق یا احول مین میں ہیں بات یا ئی جاتی ہؤتو بھر تمام افعال ذہنی کے لئے برایک قاعده کليه قرارياسكتاب، اس کی تحقی کے لئے سہیں مثال یہ او کہ جب کسی دوست کی تصویریم و عکھتے ہیں ا توظ مربے کہ مانلت کی بایر اس کا جو تصوراس وقت ہارے فران بن آتا ہے، وہ زیا دہ کل ہوتا ہے ، اوراس تصور سے عم بامسرت کا حرجذ بھی پدا ہوتا ہے ، زیادہ قوی اور تیز ہو تا ہے اس کاسبب علاقهٔ ماتلت اورایک ارتبام عاضرد و نون کا اجهاع ہے بلکن اگر بینصوران د وست کی مذہویا اس سے مثابہ نہ ہو، تواس کی طرف سرے سے ہماراخیال ہی نہائے گا<sup>ا</sup> اسی طرح اگر دوست یا اس کی تصویر کھی سامنے نہ ہو، تواس صورت بین بھی، گو تصویر کے حیا سے دوست کا خیال اسکتا ہے . مگر یہ ا جا گر مونے کے بجاے اور دہندلا ہوگا ، یہی وجہے ، کہ حب کسی دوست کی تھو برسا منے ہو تو بے شک اس کے دیکھنے میں نطعت آ تا ہے ایکن اگریہ ہٹالیجائے، تو بھر بجاہے اس کے کہ پہلے ہم اس تصویر کا خیال کریں، اوراس کی وس سے دوست کا خود برا ہ راست دوست ہی کا تصور جانے کوزیا دہ لیند کرنے گے، ليتهو لك نرسب والون كى رسين مبى أى قبيل كى شالون مين وافل كياكتى ہیں، یہ وہم برست اپنے سوا مگون کے لئے جن براُن کومعنت المست کیجاتی ہے عالی معم میں عذربیان کرتے ہیں، کہ ان فارجی افعال وحرکات سے دینی حوش و مربہبیت کے تازہ

اورتیز کرنے میں مدوملتی ہے ، جوتا متر صرف بعید وغیر مادی چنرون بر تر صر رکھنے سے ضعیعہ

مضحل ہو جاتا ہے، وہ کتے ہین کہ ہم تصویرون اور مبون کے ذریعہ سے اپنے اعتقاد کی غیرا وی جنرون کی گویا ایک محسوس شبیہ یاطل بیداکرتے ہیں جس کی برا و راست موجو دگی، غیرا دی چنرو ن کے حا ضرونا ظرعابنے میں ہیں سے زیا وہ معین موتی ہے جننا کہ خالی مراقبہ یا ذہنی تصور سے مکن ہے۔ محسوس چنرین بهشه تنظیه مرز ما ده انر دانتی بین ، اور بیا تر فورٌ ااسانی سے اگن تصورات *یک تحدی* م وجاتا ہے، جوان محسوسات سے متعلق یا جانل ہوتے ہیں، ان شالون اور اس وسیل سے بین صرف یہ میج کان چاہنا مون کہ ما ملت کے اثرے تقورات کا واضح اوراجا کر مونا ایک شایت عام بات ہے، اور حیو نکہ مرمتال مین ما نکت کے ساتھ ارتسام کا یا یا جا نابھی فروری ہے ، لہذا ہا مذكوره كوفيح أبت كرنے كے لئے ص كثرت سے تجربات دركار بون ل سكتے بين ، مفارنت ومأملت دونون كے متعلق ان تجربات كى مزيد تقوست ايك اور صنف کے تجر ہا ت سے بھی ہوسکتی ہے، یہ توقعلی ہے کہ کسی شعے کی دوری، اس کے تصور کو کمز ورکر د ہے ،اور حب ہم کسی چنرسے قرمیب ہوتے ہین تو گووہ حواس سے اب بھی غامئب ہوا تا ہم ذہن براس کا انراتنا قوی بڑنے لگتا ہے، کہ گویا وہ برا و است ایک ارتسام ہے بھی چیز کے نفس خیال سے بھی ہیں کے مقارن چیزون کی طرف دہن منتقل ہوجا تا ہے ، کیکن اُتقال ذہن مین زیا دہ وضاحت صرف اسی حالت مین ہوتی ہے، کہ کوئی چیز واقعاً سامنے موجو دہوجب مِن گھرسے چند میل کے فاصلہ پر مہو تا ہون، تو وال کی باتیان کا اثر بنسبت اس کے کمین زا ِیرٌ اہے کہ مین دوس ورسنگ کے فاصلہ بر ہون، گو اسے فاصلہ بریھی!گراپنے احباب یا اہل عیا کے بڑوس کی کسی شے کا خیال کرون توجی ان کا تصوّر قدرةً بیدا ہوجائے گا، لیکن اس صورت میں چونکہ ذمن کےسامنے کی دو**نو**ن چیزین صرف تصور مہی تصور ہیں،اس لئے با وجو د ذہنی نتھا نی سهولت کے، تنمایہ انتقال بکسی تصور کو زیا ہ اُجاگر کرنے کے قابل نہ ہو کا بکو نکہ برا ہو ماست خو د

۔ واس کے سامنے کوئی چیز منین موجو دہے، ىس مىن كىن شخص كەشىبەنىمىن بەرسىگا، كەھىتەت ياعلاقە تىلىل ھىي دىجى اثر ركھتا ہے، جوماً ملىك د مقارنت کے بقیم دوعلاقون کا بوتاہے، وہم پیست اُدمی اولیا وفقا کی یا دگارون برجان دیے ہنی، ہیں اپنے کہ ان کے ذریعیہ سے، اعتقاد یا زہ ہو تار سہا ہے، اوران بزرگون کا تصور حن کو وہ اوہ عی نباکر سپردِی کرنا چاہتے ہیں، زیادہ پائیدا را ور مفبوط نبار ہتا ہے، اب ظاہرہے کہ خود کسی برر ہے ہاتھ کی نبائی ہوئی کو ٹی چنراس کی مہترین یا دگار ہوگی، کتب ں وغیرہ کو تبرک سجھنے کی جی بہی ہ ہوتی ہے، کہ بیر حیزین ایک زمانہ مین اس کے دستِ تصرف مین تعین، وہ ان کو دہر تا اٹھا آتھا جس کی بنامیگریاییسب چزین ایک طرح سے اس کی ذات کے اتمام معلولات واثرات ین خیال کیجاتی ہیں ،اور جن آنا رونتا کجے سے ہم کو اس کے وجود کا علم حال ہوتا ہے ، ان میں میں ج اس کی ذات کے ساتھ سہ زیا دہ قریبی تعلق رکھتی ہیں، نوض کرو، ککسی مرت کے بچیڑے ہوے یا مرحوم دوست کا لڑکا آ جائے تو فل ہرہے که اس کو دیکھتے ہی اس ووست کی یا دھبی <sup>ت</sup>ا زہ ہو جائے گی ،اورتمام کھیلی ہے تکلفیا ن اور حبّت اخلاص کے تعلقات کی تصویر جس وضاحت کے ساتھ آنگھون کے سامنے بھر جائے گی، وہ کسی ت سے مال موتی، اس شال سے میں اس اصولِ بالا کی ٹائید وتصدیق ہوتی ہے، ان مذکورہ واقعات وتجربات کے بارے مین یہ بات خیال رکھنے کی ہے ، کہ مِنظ شے کی طرف ذہن کا انتقال ہوتا ہے،اس کا پہلے سے تقین ہو نا ضروری ہے، ور نہ علاقہ اُتلا سے کو کی نتیج نہیں نمل سکتا ، تصویر کا اثر اس تقیین برمنبی ہے کہ جارا دوست ایک زماندین موجود تھا، کھر کا قرب و ہان کے تعلق تصورات کو ہے اس کے منین ابھار سکتا ، کہ بیلے ہم کواس امراتین ہو کہ گھروا تعی موجو د ہے ،اب میرا دعویٰ یہ ہے کہ جہان تقین کا قعلق اسی حیزوں سے ہوتا ہے ، جوتا

یا حواس کے ما درار مین و مان میں اس کی میں نوعیت موتی ہے اور بعیند اتھین مفصل بالا اسباب ينى اتتقال زِبن اوروضاحت تصورسے ير بريرامېقا ہے،حب بين ختک لکڙي کا کوئی ککڑا أك مين دالتا مون توفورًا ول مين سجيلية المون كواس سارك بحضن كي عكدا ورتيز وعاملكي علت سے معلول کی طریف ذہن کا میراتھا ل عقل وقیل س پر مبنی نہین ہوتا ، ملکداس کا مرارتا متر عادت وتجربہ بر موتاہے،اور چونکہ اس کی انتِدا ایک ایسی نتے سے مہوتی ہے ، جوحواس کے دفو ہے،اس گے اگ کے تیز ہونے کا جو تصور پیدا ہو تاہے وہ محض تخیل کی ہے سرویا باتون اپنی یل و سے زیارہ قری اوراجا گر مونا ہے ، خیال فور اس کی طرف دور جاتا ہے ، اورادراک کی تام وہ قوت اس کی جانب تقل کر دتیا ہے جوارتسام حواس سے مال موتی ہے ، یہ موسکتا ہے، کم شراب کا گلاس سامنے آنے سے اتفاقًا تدار کے زخم اوراس کی تکلیف کاخیال آجائے سکین کی اس خیال کے مقابلہ مین زخم و تکلیف کا وہ تصور تقینا قومی ترنہ ہوگا ،جرمینہ مرتلوار رکھہ سیا ہوتا ہے؛ خلاصہ یہ کہ اس قیم کے قوی تصور وا دراک کاسبب بجزاں کے ا درکھ شین ہو لرایک چنر جواس کے سامنے موجو وہے اوراس سے بر بناے عادت ذمن ایک اورائیس جے کے تصور کی طرف مڑ جا آہے،جو بالعموم اس کے ساتھ واب ندر ہی ہے،امور واقعیہ کے علق ا خذبتا ئے بین از بن کا جو کے فعل ہوتا ہے اس کی ساری صیفت بس آئی ہی ہے ، مزیر شفی کیلئے ا فعال ذہن میں اور تھی بعض اسی تمثیلات **ل جاتی ہی**ں، جن سے اسی حقیقت کی توضیح وتسریح موتی ہے، بینی جمان کمین میں ہواس شے سے کسی دوسری شے کی جانب ذہن کا اُتقال ہوا ہے، وہان بمیشداس دوسری شے کا تصور محکم واستوار ہوتا ہے، غرض معلوم یہ ہو اکٹمل فطرت اور ہارے سلسلہ تصورات کے مابین ایک مقررہ تو افق وتناسب موجو دہسے، اورگو ہم ان قو تو ن سے قطعًا ما واقعت ہون، جو کار خانہ فطرت پر حکمران

بن تابم تناصاف نظر آنا ہے کہ ہارے خیالات وتصورات اس سلسلہ کے مطابق حلتے بن جو اس کا رہا نہ فطرت کے دگیرافعال میں جاری ہے،اس مطالقت کا مبدر ومنشاعا وت ہے،حبکا وجود **نوعِ انسان کے بقا اور زندگی کی رہنائی کے لئے لابدی تھا، اگرکسی چیز کے سامنے آتے ہی**ا ان چیزون کا تصور ذہن میں نہ پیدا ہو جا یا کرتا ،جرعلی العموم اس کے ساتھ والبشدرہی ہیں، توہا علم تواس یا حافظ کے تنگ حدود سے آگے نہ بڑھ سکتا ،اور ہم کہبی اس قابل نہ ہوتے، کہ وسائل كومقاصدكے مطابق ترتب دے سكين، اور نہم اپني فطری فوتون كو صول خير ہا اجتنا بِشم کے کام میں لاسکتے ،عللِ اولی کی تحقیق و تلاش کے شیدائیون کی فکرو حیرت کے لئے نہی ساما سیت کافی ہے، نریر حبت نظر یہ کی مزید توٹیل کے لئے ہم اتنا اور اصا فہ کرتے ہیں کہ ذہن کا یہ خاص فعل، جس كى بنا ير بم معلولات كاعلل سے اور علل كامعلولات سے استنباط كرتے ہين، چونکه تام بنی نوع انسان کی بقاکے لئے اشد صروری ہے،اس لئے اس کو مفالطہ امیر عقلی قیاسات کے سپر دنہین کیا جاسکتا تھا، کیونکے عقل واستدلال کا بیر حال ہے کہ بجین کے ا تبدائی ایام مین اس کامرے سے پتہنمین ہوتا، اور اسیاکوئی زمانہ بھی انسانی زندگی بن تنین آما، که زیر دست سے زبر دست عقل کی طرف سے بھی انتہا ئی بغزش وخطا کا امذیشہ مذلكا رستا ہو، لهذا قدرت كى اس عالمكير حكمت كا اقتضاج بسر حكِّه نظراً تى ہے، يهى تھا، كەۋ فہن کے ایسے اہم اور زندگی کے لئے ناگزیرفعل کوکسی الیی جبّبت اور میکا نکی میلان کی بگرانی مین دیدسے،جس کے افعال مین خطا کی گنجایش ہی نہ ہو،جس کا سر*پیٹ* تہ زندگی و فكرك اولين ظورك ساتفوالبته موء اورجوعقل وفهم كع بالتلف يبدا كئ موسك قيات سے اُزاد ہواجس طرح فطرت نے ہم کواسینے ہاتھ یا وُن کا استعال کر ناسکھلا دیا ہے ، بے <del>اسک</del>ے

کواُن کے اعصاب وعضلات کی شین کا ہم سیلے علم صل کرین اسیطرے ہی فطرت نے ہے اندرایک ایساجتی میلان بھی و دلعیت کردیا ہے، جُوفکروخیال کو اسی راہ پر لگا دیتا ہے ' جس پر که کائن سے خارجی عِل رہی ہے ، گو کہ ہم خود ان طاقتون اور قوتون سے جاہل ہن جن پر که فارجی است یا رکی به منضبط وسلسل روش موقوت ہے ،



## متعلق طر" له

مکن ہے کہ دنیا بین خبت آتھا تک کا نی نفسہ کوئی وجو دنہ ہو الیکن ہمان کسی واقعہ اصنی علت کا بیشین لگ، ترزین اس کو خبت واتفاق می پرمحول کرتاہے،

اس مین شک نهین کوس صورت مین کسی ایک جانب اتفاقات زیاده موتے بین ا توطن غالب اسی جانب جاتا ہے ، اور سِ نسبت سے اتفا قات کی اس زیا دتی کا تیہ ایک

طرت کو حفکتا جا تاہے،اسی نسبت سے علیہ طن میں بھی ترقی ہوتی جاتی ہے،اورتقین فرقبول کا درجہ قدی ہوتا جاتا ہے ،اگرکسی یا نسہ کے جار سرخ ایک طرح کی سٹل یا ایک تعدا و کے

نقطے رکھتے ہون،اور ہاتی دورخ ان سے مختلف سکل ہاتعداد کے ہون توگیان غالب يى بوگا. كەچارىڭ دالىشل يا تىدا دكا يانسە يۈك گا، اوراگەلىن ايسا بوكە نىزارىڭ لىك

مله لاک فولائل کی دونتین قراروی مین، برای نی اور طبی اس تقیم کی روست تهم انسانون کا فانی مونها یا

اُ ثمّا ب كاكل كلناصرت ايك ظنى امرت بكين زبان كوعام بول حال كے مطابق قائم د كھنے كے لئے ضرورى ہے

كرد لأكل كر سريان. تبوت اورطن بن اصاف من تقسيم كي جائد، احد تبوت سے مراوتجرير كے وہ ولاكل ہون ا

جنین تنک وشبه کی گفایش منین موتی ،

طرح کے ہون اور صرف ایک من دوسری طرح کا توغلبُ طن میست زیادہ بڑھ جائے گاالہ ا یقن یا توقع مین زیادہ قطعیت پیدا ہوجائے گی، ذہن کا یعل یا سندلال ایک نمایت ہی

یس یا توسع مین زیاده تصفیمت بیدا بهوجائے ی، و بان کاید مل یا اسدلال ایک بها بیگ بی بیش یا افتاده اور سطی بات معلوم بهوتی ہے انکین دراغا کر نظر دا النے سے اسمید ہے، کداس کے

اندرفكروشس كاكافى سامان مليكاً،

جولقين كى الهيت اورراك كاخمير،

حب ذہن یہ جانناچا ہتاہے، کہ مذکورہ ہالاقعم کا پانسہ پینیکنے سے کیا نتیجہ کلیگا، توظاہر، کہ بچائے خود اس کا ہررخ اس کے نز دیک مساوی امکا ن رکھتاہے ،اوراتفاق کے تنی یہ ہیں، کہ تمام مکن نتا ئج واحما لات بالکل مساوی ہون بلین جو نکہ یا نسہ کے اکثررخ ایک طرح کے ہیں ،جن کے یڑنے سے ایک ہی متیجہ برآمد ہوگا ،اس لئے ذہن مختلف احتمالات یا آنھا يرغوركرنے سے بار بار اور زياده تراى نتيج كى جانب جكتا ہے، بانسے كرونون كاجاكك نیتجه تک بهنچاتے بن،اس طرح مکیسان مونا، قدرت کی سی نا قابل فهم حکت و تدبیرسے، برحیته ہارے اندر احماس تقین بیدا کر دیتا ہے، اوراس نتیجہ کو اپنے اس مخالف نتیجہ بر را جھے کر دیتا ہے،جس کی تائیدین رخون کی تعداد کم ہے،اور جس پر ذہن کی گڑا ہ نسبتہ کم بڑتی ہے،اب اگریم بیان لین که نقین کی حقیقت اس کے سواکچھ نین ہے کہ وہ محض خیالی بلاؤ کی بنسبت سی شنے سے زیا دہ قوی واستوارا دراک کا نام ہے، تو ذہبن کے مٰدکورۂ بالافعل کی کسی حک<sup>م</sup> توجهیه موجاتی ہے، بعنی یا نسه کے کثیرا نتعدا درخون کا مکیسان مونا، خیال مین اہنی کی سکل کوزیا ده مضبوطی سے جماوتیا ہے، اس مین زیادہ قوت ووضاحت پیداکر دتیا ہے،علاطف و حذبات براس كا اثرزيا ده محسوس طور بيريراً اسب، مختصريه كه وه اعماد يا بحروسد بيدا جوجانا بيوا

علل واسباب سے جو غلبُه ظن عال ہوتا ہے،اس کی صورت و نوعیت بھی ہیں ہو

بخت والفاق کے افریدہ فلن غالب کی او بیشعلوم ہو کی ہے بیض علین تو اسی ہین جو دائماً ومشمرًا ایک ہی متیجہ بیداکرتی رہتی ہیں اوراج کک ایک شال بھی مخالف منین یا کی گئی ہے، آگ ہمیتہ جلاتی ہے،اوریانی کے اندر ہمیتہ آ دمی کی دم کھنے لگت ہے،حذب و د فع سے حرکت پیرا ہوجا نا ایک اساعا لمگیر قانون ہے جس میں کبھی کسی استثنا کی گنی بیش نہیں تھی ہے ، لیکن دوسر طرت اليي علتون كالبعى وحووسه جوانهني منضبط وقطعي منين بهنالاً رلوندهيني وست أور ہے،اورافیون خواب آور لیکن مہیت ، او رہر شخص کے لئے نہیں، یہ سیح ہے کہ حب کو علت اینامعمونی متیجہ سیدا کرنے سے فاصر رہتی ہے، تو فلاسفہ اس کو قانو ن فطرت کی بے نظیا کی عانب نہین فسوب کرتے، بلکہ سمجھتے ہین کہ کچھ مخفی موا نع ایسے سیامو کئے ہیں ، جنوں نے اس علت کے قعل کو عارضی طور میرد وکدیا ہی، تمکن اس سے ہمارے نتا مج واستدلالات میں كوئى رخنه نهين يرً ما ، جو تجربات كال انضباط و كيب ني رمني بين ١٠ن مين يورے تيقن كيتم بر بناے عادت ذہن مفی سے متقبل کی طرف دور جاتا ہے، اور کسی مفالف تیج کے وفق كرنے كى كو فى كنجايى نىمىن رستى ، گرحان بسى علتون سے جوبطا ہر باكىل كىيان مىن مجتلف تَا بُحُ رونما مهوتے ہیں، تو ہیں صورت میں حب مضی سے ستقبل کی طرف ذہبی تعقل ہو ہے، اورنتیجہ کا فیصلہ کرنا عام تاہے توسیلے فا نوس بنیال مین نمام ممکن احتمالات گروشس كرها تے ہين گر بالآخر ہم ترجیح اسی احتمال یا متیجہ کو دیتے ہیں جس کی کثرت کا تجربہ موجیا ہو اورقین مواہد کرمی املی هی روناموگا، ام م دوسرے احقالات کوم ملقلم نظر انداز نهین لرسكتے، بلكہ برا يك كواس كے وقوع كى كثرت يا قلت كے مطابق قرت والميت عال ہوتی ہے، تقریباً اورب کے عام مالک کے متعلق بی خیال کی جاتا ہے کہ جنوری مین کسی نہ لسی وقت بالایرسے گا، جوبرنسبت اس کے زیادہ را جےہے، کہ اسانہ ہوگا، درسارے میندسیم

ما ف رمبيگا، البته اس رجان خيال ياغلېرطن كا مرتبه سرمقام كے بحا ظاسے مختلف مېو تا ہے' ا ورزیا و ه شمال کی طرف بڑھنے سے تقین کی حد تک پہنچ جاتا ہے، لهندامعلوم ہوا ، کہ حب ہم لذشته تجربات کی نبایر آیندہ کے لئے کسی قلت کے مختلف معلولات میں سے ایک کوعین رتے ہیں، تو تا مختلف احمالات پر نظر دوڑا جاتے ہیں، اور ذہن سجے لیت ایک کہ مثلاً ایک ر احمّال سومرتبه وافّع ہو حیکا ہے، دوسرادین مرتبہ اورتبیسراایک مرتبہ جونکہ ایک واقعہ ہا ہمّا کے ساتھ کٹرتِ تعداد ہے،اس کئے وہ تنخیلہ برزیادہ قوت کے ساتھ مسلط ہوجا تاہے،اول رس کیفیت کو سیدا کر دیتا ہے ،حب کا نام **تقین** ہے ، باقی دوسرے احمالات ،حر تعد<sup>ا</sup> ووقع میں ہیں کے برا بہنین ہیں، اور جنی سے متقبل کی جانب انتقالِ ذہیں کے وقت اس کثیر تدا دمین زمین کے سامنے نہیں آتے، حتیا کہ یہ آنا ہے، لہذا قلت والا احمال کترت والے کے مقابلہ مین قدر رَّہ اند بڑھا تا ہے،اب کسی سے کہو، کہ ذہن کے اس فعل کی توجیہ ذراکسی نظام فلسفہ سے کرے تواس کو تیم حل جائے گا کہ اس بین کیا دشواری ہے ، رہامین، تومیری لَّى كے لئے آنا بى مس موكا، اگران اشارات سے فلاسفہ كچھ بیدار موجائين، اور احساس رنے لگین که اس قیم کے اعلیٰ وقیق مسائل کی گرہ کتا ٹی سے عام نظر بایت کا سا راوفتر فی رائط



## تصوّرِ لرُوم فصل-ا

علوم ریاضی کوعلوم اخلاقی بر بڑا تفوق به حاسل ہے، کہ ریاضیات مین جن تھورات سے کام بڑتا ہے، وہ قابل ص بونے کی وج سے ہمیشہ نما بیت معاف و تعیین ہوتے ہیں جن بین خفیف سے تعاومت کا بھی فرگ ابتہ جل جا تا ہے، اور ہراصطلاح بلاکسی التب س و اسمام کے برا برایک ہی مفہوم وتصور پر دلالت کرتی ہے بیفیوی تشکل برکبی دائرہ کا دھوکا منین ہوسکتا، خیروشر، بی و باطل کے مقابلہ مین مساوی الساقین اور ختف الاضلاع منین ہوسکتا، خیروشر، بی و باطل کے مقابلہ مین مساوی الساقین اور ختف الاضلاع کی تولیث مثلثون کا فرق مبت زیادہ واضح اور شعین ہوتا ہے، اگر ہندسہ کی کسی اصطلاح کی تولیث کردیجائے، تو ذہن اس کے تام مواقع استعال بر بلایس و میش از خود نفط کی عبر مدنی اور مصطلاح کی توفید داسل میں بلایس و میش از خود نفط کی عبر مدنی اور مصطلاح کی عبر میں میں بیابیت و مناحت کے ساتھ بات ہے میں آجاتی ہوئی میں میں بیابیت و مناحت کے ساتھ بات سمجھ میں آجاتی ہوئی و سے نما بیت و مناحت کے ساتھ بات سمجھ میں آجاتی ہوئی و سے نما میت اور مذباتی بہیجا بات کا یہ حال ہے، کہا و مناس سے کا دوساسات، افعال فرم، اور مذباتی بہیجا بات کا یہ حال ہے، کما و مناس سے کا دوساسات، افعال فرم، اور مذباتی بہیجا بات کا یہ حال ہے، کما و مناس سے کو دوساسے کی دولیوں کی میں مصاسات، افعال فرم، اور مذباتی بہیجا بات کا یہ حال ہے، کما و مناس سے کا دوساسات معاسات، افعال فرم، اور مذباتی بہیجا بات کا یہ حال ہے، کما و دوساسات کی میں میں کی کا دوساسے کا یہ حال ہے، کما و دوساسات کا دوساسات کی میں کے دوساسات کی میں کا دوساسات کی تو دوساسات کی کا دوساسات کی کو دوساسات کی کے دوساسات کی کا دوساسات کی کو دوساسات کی کا دوساسات کی کو دوساسات کی کان کی کو دوساسات کی کا دوساسات کی کا دوساسات کی کو دوساسات کی کو کا دوساسات کی کو دوساسات کی کا دوساسات کی کو دوسا

و فی نفسه ان میں باہمی امتیاز پایاجا تاہے، تاہم جہان ان پر سنجید گی سے غور کرنا جا ہو، تو یہ امتیا ا و الفرس ا و هبل موجا تا ہے ، ساتھ ہی یہ مجا رے بس میں منین ہوتا، کہ حب غور و فکر کی صرورت پڑے، اپنی مرضی کے مطابق ان جذبات واحساسات یا افعالِ فهم کو ذهبن میں سیا ارلین، اس کانتیجه به موتا ہے، کرہا دے استدلالات مین ام شتراسیسه ابہام واشتبا ہ سراست ہے، مثنا بہ چیزونکو ہم بالکل ایک چیز سمجہ بلیٹے ہیں ، اور بالآخر ہمارے نتائج ممل مقدماً سے دورجا پڑتے ہیں، با اینهمه ایک شخص به دعوی باخرخته کرسکتا ہے ، که اگر انصاف سے دیکھا حالئے تو ا دو نون قیم کے علوم مین عیب بھبی ملتے ہین اور ہنر بھی، جوا میک دوسرے کی تلا فی کرکے دو کی مالت برابرکر دیتے بین ،اگرایک طرف سندسی تصورات کوادمی اینے ذہن بن نیا دہ سہولت کے ساتھ واضح و تعین طور ری فائم رکوسکتاہے ، تد دوسری طرف اس علم کے وسیق استنباطات كك مينينے كے لئے ذہن كونها بيت طويل ويتجيدہ سلسلئه استدلال سے بھي إلااير ئے۔ ہے، اور نہایت ہی ببیر تصورات مین باہم مقابلہ ومواز نہ کرنا ہو اہے، اسی طرح اگرا فلا فی صورا مین ایک طرف یقص ہے، کرمب مک بے انتہا احتیاط وہوشیاری کا نحاظ نہ رکھا جا گئے، ابهام والتبس كا انديشه رستا ہے، تو دوسرى طرف يه أساني عبى ہے، كه اخلاقى استدلالا ہمینند نسینیہ بہت ہی مخصر ہوتے ہیں، اور نتیج کک ہیننے کے لئے درمیانی وسائط ومقد مات ان عوم کے مقابلہ میں نہایت کم ہوتے ہیں جنین عدو و مقدار سے بحث ہوتی ہے ، افلید ل كى كى افلا قى استدلال كى مواتنى ساده بوكەكسى افلا قى استدلال كے مقابل مين بمى بشرطيكه اس مين لاطائل خيال الأني نه موزياده مقدمات واجزا بيتل نه مورجن چيزون مين بندہی قدم طی کرہم کو انسانی ڈہن کے اصول عمل کا سراغ لگ جا تا ہے، وہان بھرہنی کا میں

سے کم از کم اس با برشفی صل کرسکتے ہیں، کدمز مرتبقیقات علل کا فطرت نے کعیبی علید در وازہ بندكرك اعتراب لاعلى كى حد كسيني ديا، لهذا اخلاقي يا اللهاتي عوم كى را وترقى مين جوش سے زیا دہ حاکل ہے وہ تصورات کی عدم وضاحت اوراصطلاحات کا اہمام واشتباہ ہے، ریا صنیات کی املی دشواری، استنیاطات کی طوالت اوراحتو اے فکرے، حواس مین کسیج بینجنے کے لئے ضروری ہی اور فلسفہ طبعی میں ہا ری تر قی کوغا لبًا اس لئے رکا وٹین شیں آتی بین کمفروری وموافقِ مطلب واقعات وتجربات کی کمی ٹرجاتی ہے ، جنکا علم زیادہ تر اتفاقات سے عال ہوتاہے،اور ہمیشمین جسیاح کے وقت ان کا ہمیاکرلنیا قدرت میں نهین بهو تا خواه ان کی حتجه بین بهماینی ساری محنت و دانا کی کیون نه خرج کر دین ، یونکه فلسفهٔ ا خلاق مین انبکب ہندسہ اور طبیعیات دونو ن سے کم ترقی ہوئی ہے اس لئے ہم یہ تیجہ کا سکتے ہیں، کداگراس حتیب سے ان علوم مین کوئی فرق ہے تو جو دشوار یا ن علم اخلاق کی ترقی سے مانع بن اُن برغالب اَنے کے لئے زیادہ اعلی قاملیت ومتعدی درکارہے، البدالطبعيات كے تام تصورات مين كوئى اتنامبهم وغير متعين نهين جينے كه طاقت، قوت، اتر جي يالزوم و وجوب كي تفورات بن ، جن ساس عم كي مباحث مين قدم قدم ریری م بیرتا ہے، امنزا اگر مکن مہوا تو مین اس فصل مین ان اصطلاحات کا تظیک ظیک مفہوم متعین کرنے کی کوشش کرتا ہون، ماکداس طریقے سے وہ اہمام کھ<sup>ر</sup>فع موجائے جب کی ستی بیت کے دهبون سے فلسفہ المیات کاسارا دائن دیگا ہوا ہے، اس امر کے تسلیم کرنے مین تو کھیے زیادہ قباحت نہین نظراً تی، کہ ہمارے تمام تصورا ارتبامات کی نقل موٹے ہیں، یا بالفاظ دیگر لون کھوکہ اسی شے کا خیال کرنا ہا رے لئے قطعًا نامكن ہے،جن كو بہلے بم كلبى اپنے ظاہرى يا باطنى حواس كى وساطت سے محسوس نہ

ر <u> چکے ہو</u>ن،ان وعویٰ کی تشریح و ثبوت کی مین اولیم کوشش کرآیا ہون، اور میر امید تھی ہم کر میکا ہون کہ اگر اس اصول کا صحیح طور پر استعمال کیا جائے، تو فلسفیا نہ مباحث واستدلالا<del>ت</del> مین موجوده حالت کی برنسبت مبت زیا ده صحت وصفائی بیدا ہوجائے گی،مرکب تصورل كوتو فالبًا تعرفين بى كے وربيرسے احيى طرح جانا جاسكتا ہے، جس كى حقيقت صرف أن اجزار یابیط تصورات کو گنا دنیا ہے جن سے مل کر کوئی مرکب تقور نبتا ہے ، لیکن حقیقیت ر کے ہم نے کسی مرکب تصور کو اس کے انتہا ئی سبیط اجزا تک پہنچا دیا ،اور پیر تھی کچھ نہ کچھ اہمام یا گنجاک پن یا تی ہے، توسوال یہ ہے کہ اب اس کے زائل کرنے کی کیاسیل ہے؟ ان پر بم كس تدبيرسے روشتى دالين، كەكل و زمېن بائكل صاف ومتعين طور يدان كو د كيوك تدبيرية بكان ارتسامات يا الساسات كوبيداكرو، فن سي يسبط تصوّدات مقو بن، به ارتسا مات تما مترمحسوس اور نهامت محكم موتے بین ان مین گنجلک بین قطعًا نهین ہوتا، لہذا جب یہ خو دلوری روشنی میں آجاتے ہیں، تواپنے مقابل کے ان تصوّرات کو تھی اجاگر کر دیتے ہیں ،جو پہلے د صند بے نظراً تے تھے،ا وراس طرح کو یا ہم کو ایک نئی خورد۔ اجاگر کر دیتے ہیں ،جو پہلے د صند بے نظراً تے تھے،ا وراس طرح کو یا ہم کو ایک نئی خورد۔ یا ساعلم مرایا ہاتھ اُجاتا ہے جس کی مردسے علوم اخلاقیہ کے باریک سے باریک اور بیط سے ببیط تصورات بھی اسی طرح آئینہ ہوجا سکتے ہیں ، جیسے کہ فحسوس سے محسوس اور موٹے سے موٹے تصورات ہوتے ہیں، لمذاقوت بالزوم كے تصور كو لوپرى طرح جاننے كے لئے ہم كواس كے ارتسام كي حقيق رنی جا ہے اور اس ارتسام کامتیقن طور پر تیبر لگا نے کے لئے ہم کواس کے تمام مکن ما خذو<sup>ن</sup> كوجهان والناعيائ

کھ باب دوم ،

جب ہم اپنے اس باس کی بیرونی چیزون پر نظر کرتے ہیں ، اوطل مختلفہ کے افعال کو غورسے دیکھتے ہیں تو ایک سمبی مثال اسی نہیں متی جس سے سے قوت بالزوم وضرورت کا انکشاف ہوتا ہو، نکوئی ایس صفت ہی دکھائی دیتی ہے،جرمعلول کوعلت سے اس طرح جرَّت مو، كداكك كود وسرے سے متنبط كرنے مين خطاكا امكان الله بالله مهم كوصرت أثما بى نظراً آہے کہ واقعہ کے نما فاسے ایک کافلور دوسرے کے آپیے ہیں۔ بلیرڈ کے ایک گیندکو مارنے سے دوسرے میں حرکت فلا ہر موتی ہے بس حواس فلا ہری سے جو کی معاوم موتا ہے اس کی کائنا ت اسی قدر ہے اشیاکے اس تقدم و ماخر ما تبعیت سے ذہن کو کوئی نیاات یا باطنی ارتسام نهین حاسل بوتا ، لهذامعلوم هوا که علت ومعلول کی کسی ایک جزئی مثال مین توكونى اليي چيز قطعًا منين يا ئى جاتى جوقوت يالزوم كانتان ويتى بوء كسى شے كوپہلى و فعد ديكھنے سے بمكببى قياس ننين كرسكتے، كداس سے كيا نتيج يا معلول فل بر موكا، عالانكه الركسي علت كي قوت يا أنرجي كا ذبين كوقيات انكشاف موسكما توجم باكسي سابق تجربہ کے اس کےمعلول کی نیٹینگوئی کر دیتے،اوراول ہی وہلہ میں محض خیال وقیاں کی نبایر عکم لگا دستے ا حقیقت مال بیرے، کدکائنات ا دی کاایک ذرہ میں الیانہین ہے، واپنے صفات بحسوسه کی وساطت سے کسی قوت یا انرجی کا تپہ یا اس قیاس کا موقع دے ، کمیر کو ٹی اور انیں چنرظا ہر کر سکتا ہے جس کو ہم اس کے معلول کا لقب دین ، صلابت ، امتدا حرکت، میر تیزین بجائے خود متقل صفات ہیں، جو کسی اور ایسے واقعہ کا مطلق میر نہیں دیا ج كوان كامعلول كما جاسك موجد دات عالم من عهد وقت تجدد وتغير جارى ب، اور ایک چنرد وسری کے بعد برا برآتی جاتی رہتی ہے ، سکن وہ قوت وطاقت جواس ساری

فین کو علاقی ہے، ہاری انکون سے خنی ہے، اور اجبام کی کسی محسوس صفت میں اینا نشان ن نہیں رکھتی ہم میرواقعہ جانتے ہیں کرحرارت یا میٹ ہمشہ شعلہ کے ساتھ رہتی ہے کیکن ان دولو مین کیارا بطرولز وم ہے، اس کے می<sup>س تی</sup>خیل سے ہم باکس عاجز ہیں، لہذا یہ انگن ہے، کافعا جم کی مض کسی ایک مثال برغور و خوض کرنے سے قوت کا تصور مال کی حاسکے کیونکہ کسی حیم مین بھی کوئی ہیں ورک نہیں علوم حواس تصور کی ال بات سکے ، حب پیه معادم ہو جیکا کہ خارجی چنرین جیسی کہ و مجسوس ہوتی بین اپنے افعال کی تز منا رون سے، قوت یا دابط ضروری کا کوئی تصور نہیں بیدا کرسکتین تواب د کھیو کہ یہ تصور خو ا پنے افعال ذہن پرِ فکر کرنے سے تو تہنین عال ہوا ہے اور کسی طِنی ارتسام کی قل ویسے تو ہے، یہ کہا جاسکتا ہے، کہ ہم کو ایک بطنی قوت کا ہران شعور ہوتا رہا ہے، کیونکہ ہم محسوں کتے این کوش این اده سے ہم اینے اعضاد حم کو حرکت دے سکتے ہیں، یا اپنے ذہنی و سے کا م لے سکتے ہیں، ارا دہ کاعل ہمارے اعضامین حرکت یا ذہن میں نیا تصور سیدا کردتیا ہی ارادہ کے اس اٹرکویم اینے شعورے جانتے ہیں ہیین سے ہم قوت یا انر می کا تصورہ الرقے ہیں،اوراس کانقین ہوجا تا ہے کہم خود اور ہاری ہی طرح تام ذی عقل موجودات قوت بن رکھے ہیں، لہذا معلوم موا، کہ قوت کا تضور ایک فکری تصور ہے ،کیونکہ بینخو د اینے افعال ذ اورارا وہ کے اس على مرخيال كرنے سے بيدا ہو اس، جواعضا سے حبم اور قوات دہن ا عان لاک نے قوت پرجاب کھا ہواس یں کھا ہو کو بھربہ سے نظراً ہو کہ ادہ مختلف نی نئی چزیں میداکر ا رہا ہوجس سے منتی خوالکر کھیں ماکسین ان کی پدا کرنے والی قوت موجود ہونی جا ہے، بالاخریم ای استدلال توق تعور ك ميني ما تيمين بكن يؤكك استدلال سيم كوكوكي نيا اوراهلي سبط تقور نمين حال موسك ، حياكه خوداس فى كوتسليم ب، لهذا يه التدلال تصور قوت كى الكى طرح نين موسك،

وونون برمؤترسي، اس دعویٰ کوجانیخے کے لئے بہلے ہم ارادہ کے اس اٹر کو لیتے ہیں ،جواس کو اعضاب جم پر عال ہے، یہ اتر مجی دیگر واقعاتِ فطرت کی طرح ایک واقعہ ہے، جوان واقعات کی طرح صرف تجربہ ہی سے جا نا جاسکتا ہے، نہ کہ کسی اپنی قوت یا از جی سے جو خو د علات میں موج<sup>و</sup> نظراً تی بد، اوراس کومعلول کے ساتھ اس طرح حکواے ہوا کہ ایک کا دوسرے سے حکی متیرین لا جاسك ، بے شك بم كواس بات كا برلحة شور موتار بتائے كرہمار سے جم كى حركت ہما رہے ارا دہ کے تابع ہے، نیکن وہ ذریعہ سے بیا تربیدا ہوتاہے، وہ ازجی ش کی برولت ارادہ سے اساعجیب وغریب بغل صا در ہوتا ہے، اس کے سٹورواحیاس سے ہم اس قدر دوڑین' لدانتها بی کوشش تفتی ریمی به مهیشه هاری گرفت علم سے با بهرہی رہی ، اَوَلاً تواس کے کہ ساری کا کنا تِ فطرت بین ،کوئی اصول بھی اس سے زیا دہ پراسرا ننین ہے ، حتنا کدرشر کا حبم کے ساتھ اتھا وحی کی نبایر مانا جاتا ہے کہ کوئی نامعلوم جر مرو می جوہرا دی براس طرح موٹر ہے کہ بطیف سے تعلیف خیال کمثیف سے کتیف ما دہ برع کرسکتا ہے، اگر ہم کویہ قدرت حال ہوتی کہ ہا رہے اندر کی سی خفی خواہش یا ارادہ سے میااڑ ملے سلکتے پاسیارون کی گر دش ہمارے قا بومین اَ جاتی، تو وہ بھی اِسے زیا دہ غیر معمد لی یا فرق الفہم بات مزموتی جتنا کہ روح کرجم برعل ہے بنگین اگرنفس ارادہ کے سواہم کو اس کے ساتھیں قت يا انر حي كا احساس وشعور مومّا، تو مذصوب عم اس قوت بى كوجا ك ليتنع ؛ ملكه يهمي معلوم ہوجانا کہ اپنے معلول کے ساتھ اس کو کیا الطبہت ، لعنی جم وروح کے باہمی اتحاد اور دونون جهرون کی اس خیفت پرسے بہد دہ اُٹھ جاتا جس کی بدولت ایک دوسرے برعال مونز کا تا نيا، ال ك كهم كواينة تمام اعضا ح جم ير كيسان قدرت نهين عال ، نهم ال

اختلات كاسبب بجز تجربه كے كچه اور بيان كرسكتے، كيا وجرب كراراده زبان اور الكيون ير تو اثرر كاب بيكن قلب وعكر كى حركت يراس كاكو ئى بس نهين ؟ حالانكه اكر غوداس وت كابم كوشعور ہوتا جوزبان اوراڭليون كوتومتحرك كرسكتى ہے، مگرقلب عِكريرافتيا ينهين ركھتى تو یسوال برگزنه بیدا بونا، کیونکه ال صورت مین بم تجربه سے قطع نظر کرکے تباسکے که اراده کی حکومت اعضاے جم مراس فاس وائرہ کے اندر ہی کیون محدودہے ، ایک شخص حی کے ہتم یا ون پرایک مغلوج ہوگئے یاسی اور وج سے وہ وفقہ ان اعضاسے محروم ہوگیا ہے، تونتروع شروع مین وہ اکثران کوحرکت دینے اورحسب معمول ان سے کام لینے کی کوشش کر تاہے بعنی اس صورت بین بھی اسکواعضا ہے ہم براپنی قوتِ ارا دی کی حکم فروائی کا آنا ہی شعور ہوتا ہے ، متناکسی کو اپنے صبحے وسلامت اعضا کے انتعالی میں ہوتا ہے الیکن شعور کہبی دھو کا نہیں وتیا ،اس کئے لازمی نتیجہ پینکلتا ہے ، کہم ان دو صور کو مین سے ایک مین بھی کسی قوت کا شعوز نہین رکھتے ، ملکہ ہم اپنے ارا دہ کے اس اثر کو فقط مجر سے جانتے ہیں، اور تجربہ ہی تبلا ہے، کہ فلان واقعہ تمہینہ فلان دوسرے واقعہ کے تابعیر ہے، بے اس کے کہ ہما ری رسائی را بطہ و لزوم کے اس بھید تک ہوسکے، جرد و نو ان کووا وناقابل انفضال نباديباب، منالناً یہ کہ م وعلمتشریح سے معلوم ہے ، کہ حرکتِ ارادی بین قوت کامعمول براہ را وه عفونهمین برمی اجب کو حرکت و نیا مقصو و ہے، ملکہ سیلے اسکاعل خاص خاص عضلات اعصاب اوروم حیوانی، باشایداس سے بھی زیادہ کسی نامعلوم ودقیق ترشے پر ہوتا ہے، پھر کیے با دسکرے ان کی وساطت سے یہ حرکت اس عضو مک مہنچتی ہے، جوا راد ہ کا ملی مقصودتها. لهذا کیاس سے بڑھ کرکوئی اوقطعی شوت ہارے اس دعویٰ کا ہوسکتا ہے کہ

برساراعل عن قوت سے فلا ہر ہوتا ہے، اس کا کسی جانی احساس باشعور سے برا وراست و کی حقہ علم مونا توالك رما، الله وه نبايت بإسرارونا قابلِ فهم هيد؛ ذمن حب كسى خاص كالرادي ارتا ہے، تواس ارا دہ سے اور الکے الیا واقعہ وجود میں آیا ہے، جو بھارے لئے نامعلوم الد اس واقعدسے بالکل مختلف ہو اہے، جو ذہن کامطلوب اللی ہے، بھر سے واقعدایک اوراسی قدر نامعادم واقعه كوفلق كرتاب، بهانتك كه ايك طويل سلسله كے بعدا خرمين جاكروه واقعه ظورندير موتاب، جود والسل مطلوب تها، اب اگرخودية قوت معلوم موتى، تولاز ما اس كا أثرو فعل سی معلوم مونا چاہئے تھا، کیونکہ قوت اثر ہی کی توایک نسبت کا نام ہے ،اور بھورت محکوس اگرانز نامعادم ہے، تو قوت تھی کسی طرح معادم و محسوس نمین موسکتی ،حب ہم اپنے اعضا کوراہ راست حرکت دینے کے لئے کوئی قوت ہی نمین سکھتے، تو بھراس قوت کاعلم وشعور کیسے ہوسکتا ہے، ہم حوقوت رکھتے ہین اس کافعل صرف ایک خاص وجے حیوا وجنش مین لاناہے، گو بالاخراس خنش کانتیجہ ہارے اعضار کی حرکت ہوتی ہے، تاہم الک طرنق عل کید ایسام و تا ہے، جربها ری سمجھ سے کیسر ہا ہرہے ، لہذا مین سمجھتا ہون، کداب سم کسی ٹا داجیب علید یا زی ویے باکی کے مرتکب ہو بغير قطعيت كے ساتھ ينتيج نخال سكتے ہين كرحب ہم روح حيوانی كوجنش ديتے ہن يا آتے اعضا وجوارح سے کام لیتے ہیں، تواس سے قوت کا جو تقتور ہوتا ہے، و کسی بطنی احساس یا شعور قوت کی فقل نبین موّا، رہی یہ بات کدان اعضا کی حرکت حکم اراوہ کے تابع ہوتی ہو تو اس کاعلم دوسرے واقعاتِ فطرت کی طرح تما متر تجربہ سے عال بہواہیے، لیکن وہ تو<sup>ت</sup> یا انرجی جس کی په حرکت معلول موتی ہے، وہ پیمان بھی اسی طرح نامعلوم و نا قابلِ فهم وتقوّر ہے، جس طرح کارخانہ قدرت کے تام دیکیرحوادث ووا قعات بین اس کا بتیہ لگا نا انگن ہے،

تو پھر کھیا اب ہم یہ مانین کہ قوت یا اٹر جی کا شعور ہم کو خود اپنے نفوس کے اندرا ان افعال سے ہوتا ہے، کہم اپنے ارا وہ سے نیا تصور بیدا کرسکتے ہین، اس برذبن کوغور و فکر کے لئے جا سكته بين،اس كو مبرطرح الت پلت سكته بين، اور پيرحيب اس كواهيي طرح و مکير بهال حكت ہیں، تو اس کو ہٹا کرد دسراتصوراس کی عکبر پر سامنے لاسکتے ہیں، میں بھجتنا ہون کہ اوپر ہی وا دلائل سے میریمی نابت ہوجا آ ہے، کہ قوت یا انرجی کا قتیقی تصورارا وہ کے ال نفنی تصرفات سے بھی منین عال ہدا ، اقرلاً تواس ك كريه انناير الم كاكر قوت كا جاننا بعينه علت كي اس عالت كاجان بالم ہو اس فوت کو تخلیق حلول کے قابل نیاتی ہو کیونکہ یہ دونون مترادف باتین خیال کیجاتی ہیں ہنا د مانبیں فورہ کا کا ایک دعویٰ میر کیا جاسکتا ہو کہ اجبام فارجی کے ساتھ جو مزاحت ہم کومین آتی رہی ہو اور جس کے مقابلهین بار بهم کواپنا ساراز دراورانتها کی ما قت لگا وینا پٹرتی ہج ، قوت کا تصوّر آسی مزاہمت سے حال ہوا ہے اُ میں عدو جدد اور محنت کوشش حبکا مقالم مراحمت سے محکوشور ہوتا ہے ، وہ اللی ارت م ہے جب کی نقل وجہ توت تصور سے ہلکن اس پر سپیلے تو یہ اعتراض بڑتا ہے، کہ ہم قوت کو مہت سی اسی چیروں کی طوف منسوب کرتے ہیں ہجا<sup>ں</sup> مزاحمت یا حد وجد کا وقوع فرض ہی منین کیا جاسگا، مثلاً دات برتروی کوئبی مزاحمت مینی نہین آتی، ذہن کو ہر وقت كے معمولى عور وفكر ميں اپنے تصورات پرع فا برجال ہے ، اورو ہ برن كے محلف عضا، باتھ ، يا وُن كوص سهو کے ساتھ حرکت دے سکت ہے . فاہر ہے کہ اس میں کوئی زور بنیں لگ نا بڑتا، ارادہ کیا اور ہوگیا، اس طرح بے جا ف ق کے ساتھ بھی قوت کا انتباب کیا جاتا ہے جو سرے سے احساسِ مزاحمت کے قابل ہی نہیں، دوسرے میر کہ بیر <sup>جسا</sup> عدو مبدكس واقعد يانتيبك ساته كوئى معلوم عقلى الطبنين ركفتا، اوراس كے بعد جنتي ظاہر مواسع اس كوسم عقلاً نهیں مکہ مرف تجربہ کی نب برجانتے ہیں ،البترات اعتراف کرنا پڑیگا، کہ بیرحیوانی عبد و ہید حسکا ہم کواحماس ہو آہری اس مو الا بوراور ملى تقور نبنين على موياءً الم جوعاميانه واقص تصور وكوك كورن بي الماسي الساس مدو جدكو بهت كي وفل اي

معادم موا کہ قوت کے جاننے کے لئے ہم کوعلت ومعلول اوران کے با ہمی علاقہ دونون جزون کا جا ننا ضروری ہے بھین ہے دعو کی کیا جا سکتا ہے کہم روح کی حقیقت، تصوّر کی ماہیت یا اس المعتملا و قامبیت سے آگاہ ہیں جس کی نبا پر و ح کسی تصور کوخلق کرسکتی ہے، حالانکہ یفعل خلق حقیقی معنی ہے۔ وقامبیت سے آگاہ ہیں جس کی نبا پر و ح کسی تصور کوخلق کرسکتی ہے، حالانکہ یفعل خلق حقیقی معنی ہے۔ خلق بدنی ایک شے کو لاشے سے پیداکرناہے ، جواکی اسی زبردست قدرت کو جا ہتا ہے کہ بظاہریے کا مکسی نامحدو د ذات سے کمتر ہتی کے نس ہی کا منین معلوم ہوتا ،اور کھ از کم آنا تو تسلیم ہی کرنا بڑے گا، کہ علم واحساس کیامعنی ایسی زیر دست قدرت ذہن کے لئے قابل تصور بھی نہیں ہے، ہم کوعلم واحدال جو کچھ ہے، و ه صرف اس واقعہ کا کدارا د ه کے بعد تصور وجو و مین اُحاتا ہے، لیکن میر کیو نکر ہو تا ہے،اور وہ کیا قوت ہے،جوارا وہ کے بعد تصور کو میداکر دیتی ہے،اس سمجن قطفا مارى فهمسے ابرے، تانیاً نفن کا تصرف خود اینے اوپر هی، اس طرح ایک خاص دائرہ کے اندر محدود ہی، جن طرح كه مم ريه اوران صرو دِ تعرب كاعلم عقلاً، يا الهيت علت ومعلول كي كسى واقعنيت سے على نهين ہوتا، ملکه اس کی بنیا دتما ترتجر به ومشاہرہ برہے،جبیا کہ دیگر حواد ث فطرت اور اشکا خارجی کے افعال مین ہوتا ہے، تصورات کی بنسبت عواطف وخدیات بر بجارا اختیار بہر ہے کم حِیّا ہے، نیزتھورات پر جواختیا رہال ہے، وہ بجائے خود نہامیت ہی نگ دائرہ کے اندرمحدُو ہے، کیا کو کی شخص ان حد نبدیون کی انتها ئی علّت تبا نے کا دعوی کرسکتا ہے، یا یہ تبلاسکتا ہے لدایک صورت مین برنسبت دوسری کے تصرف وافقیار کی قوت کیون نافس بود تالثانفن كوايني اوير جوتمرف على ب، وه فعلف اوقات وعالات بين بدلتارتها ئے ، مخت کی حالت مین آدمی کوزیا وہ قالوهال ہو تاہے ، بیاری کی حالت مین کم ، مبرے کے و تازه دم ہونے کی صورت میں ہم اپنے خیالات برِ شام کی برنسبت زیا دہ قدرت مرکھتے ہیں ہی <del>ڈا</del>

روزہ کی حالت میں برنسبت پرخوری کے ،لیکن کیا ان اختلافات کی بجبر تحربہ کے ہم کوئی اور تو كرسكتے بين ؟لندا تباؤكه وه قوت كهان ہے جس سے علم وشعور كے ہم مرعی بين ؟ كيا روح يا اوْ یا دونو ن کے اندرکو کی ایسی مخفی شین یا احزا کی مفصوص ساخت نہین کا رفراہے ،حس بران کے افعال وانترات كا دار مرار ہے، اورجہ ہا رے نئے قطعًا نامعلوم ہونے كى نبايرارا وه كى قوت يا ازجي کوهمي اينے جي برا رجمول وٺا قابل فهم نيا ديتي ہے ۽ نفس ارا ده ذهن كالقينيًا ايك اليافعل سے جس سے ہم اتھي طرح واقعت مين ليكن ا فعل کے سیجھنے ریتم اپنی ساری عقل اڑا دو. ہر نہا وسے اس کو الٹ ملیٹ کر د کھیو، بھر بھی کیائم کوات سی ایسی قوت نخلیق کا کوئی نشان ملاہے جب کے ذریعہ سے یہ لاشے سے ایک نیا تصور پیلا ى ديا جى، درگويا ايك امرِين سے اپنے اس صافع كى داشركيداساكها جائز ہو) قدرت كالدكاتا خادتيا ہے جس نے فطرت كى رئڭارنگ كائنات كونميت سے ہت كنا ہى؟ لهذا معلوم ہوا، کہ ارا دہ کے اندر اس طرح کی کسی قوت کے علم وشعورے ہم کوسون دور ہن کیو اس شعور کے لئے بھی کم از کم اتنا ہی قطعی تجربہ در کا رتھا، ختنا ہما رہے باس اس تقین کے لئے موجدُ ہے ، کہ ایسے عجیب وغرمیب نتائج اراد و کے ایک معمولی فعل سے ظاہر بوجاتے ہیں ، کسی عام طور پر ہوگون کو فطرت کے مبین یا افتادہ اور ما نوس افعال کی توجیہ بین کہی کو ٹی شوا تنهين نظراتي دختلاً جارى چيزون كاينچ آجانا ، درختون كى باليدگى، حيوانات بين توالدوتئال یا غذا سے حبم کی پر ورش وغیرہ کے واقعات ، ملکہ وہ سمجھتے ہیں، کدان تمام صور تون میں ان کو کی ندات خوداس قوت کاعلم واحساس ہے، جس کی نبایر یہ اپنے معلول کومسلزم ہے، اور اللے . فہورِ معلول میں خطا کا امکان نہیں ، بات یہ ہے، کہ تجربہ یا عادیت دراز کی وجہ سے ، اُن کے ذمن ایک ایسامیلان ور جان بیدام و ما تا ہے، که علت کے سامنے آتے ہی اس معلول

اِنتی کافین موجا اسے، جومعمولاً اس کے ساتھ یا گیا ہے، اور پیکل ہی سے مکن معلوم ہو اہجو، ف له اس کے سواکو کی اور نتیج ظاہر ہوسکتا تھا، صرف اس صورت میں حبکہ غیر عمولی واقعات وحواد رونما ہوتے ہیں، مثلًا زلزلہ، و با یا کوئی اوعجبیب وغریب بات، توالیتبران کی صحیح علت کا تیہ ین لگنا، ادر سجھ میں نہیں آنا، کدان کی توجیہ و تشریح کیے کیے ایک اس سنگل میں طرکر لوگ علی انعموم کسی آن و کھی صاحب عقل وارا دہ ذات کے قائل ہوجائے ہیں ،اور سمجھتے ہیں کہ یہ <sup>5</sup> قائب کو ناگهانی واقعات اسی ذات کے پیداکر دہ بین ہمکین فلاسفہ کی باریک ببن سکتا ہ کونظر آ تا ہے، کہ روزمرہ کے معمولی واقعات کی پیداکرنے والی قوت بھی اسی طرح نامعلوم وْمَا قَائِلِ ٱلْوَجْهِيمْ عِيَّا عِس طرح كدانتها ئى سے انتها ئى غير معمولى واقعات كى، اور مختلف اشار مين باہم عور ربيا ووائشگى ہے،اس کاعلم بم کو بلاکسی علاق کر اروم کے جانے بخش تجربہ سے عال ہواہے، جَبائج بہبت سے فلاسفدانني عقل كومجبوريات بين كمبلااستثناتام واقعات عالم كامبدراسي ذات كوقرار دين جس كى طرىف عوام صرف معجزات اور فوق الفطرت واقعات وحوادث كے فهور كومنوب ارتے ہیں، وعقل وذین کواٹ یا کی صرف انتہائی اور صلی علت ہی نہیں انتے، ملکان کے نزدیک عالم فطرت کا ہرواقعہ براہ راست صرف اسی عقل کامعلول ہے، وہ مدعی ہیں، کین و مواقع جیزون کو عام طور پر علل کے مام سے موسوم کیا جاتا ہے،ان کی حقیقت دراصل صرف ان تع ت کی ہوتی ہے،جن برکوئی واقعہ فلا سرہوتاہے،ورنیکسی معلول کی واقعی وبالذات علت عالم فطر ئى كوئى قوت نهين ملكه كي مستى برتر كايدارا ده سے كەفلان چنر يېشىد فلان حنر كے ساتھ والبشر رہے، یہ کنے کی مگر، کہ بلیرڈ کا ایک گیند دوسرے کو اس قوت سے حرکت دیاہے، جیمانع فطرت نے اس بین و دلیت کی ہے، وہ یون تعبر کرتے ہن کرجب دو سراکیند سے عکراتا ہے تو اس موقع بیرخو دخدا اپنے اراد ہ فاص سے اس کو تھرک کر دتیا ہے، اور بیاراد ہ اُن محکراتا ہے تو اس موقع بیرخو دخدا

عام قدانین کے مطابق ہوتاہے جواس نے اپنی مثیت سے کا ُمنات پر عکم فرمائی کے لئے مقرر د دیئے ہیں، اسی طرح حب یہ فلاسفہ اپنی تحقیقات کو اور آگے بڑھاتے ہیں تو ان پر روشن ہوجاتا ہے، کہ ص طرح ہم اس قوت سے کمیسر جابل ہن جس براجسام کے باہمی فعل وانفعال کا ہے،اسی طرح ہم اس قوت سے بھی محض ما واقعت ہیں جس کی نبا پیفن حجم پر یاجیمفن برعل كرياس، بهم اليفحواس باشعورك ذريعها ن مين سيكسى كي هي اللى وأنها أي علت كالرغ نهین لکا سکتے، لهذا ووفون صور تون مین جبل ولاعلی کی کیسان تارکی سے قدرةً به فلاسفه ایک سے نیتجہ پر پہنچتے ہیں ،اوران کا دعویٰ ہے کہ رقرح وحبم کے اتحاد کی علت بھی برا ہ راست خو وخدا ہی ان کے نز دیک آلات ص کا یہ کام نین ہوسکتا، کدوہ بیرونی چنرون سے شاتر موکر دیم نین احساسات بیداکرین، ملکه به کام اس قا در طلق متی کاس، جو بهاری صافع ہے، کوم وقت کسی عاسه مین ایک خاص قسم کی حرکت سپدا ہوتی ہے، توعین سی موقع براس قادر ستی کا ارادہ ذ مین ایک فاص طرح کا احساس تعبی سیداکر دیتاہے ،علیٰ بنداحب ہم اپنے اعضا کو خبش دیتے ہیں، تو بیھی خود ہارے ادادہ کے اندرکسی قوت کی موجودگی کانتیجنہیں ہوتا، ملکہ بیان تھی خداہی اپنی مثیر سے ہارے اس ارا دہ کی تائید کرتا ہے (جو بجامے فوجھٹ لے بس اوراس حرکت کوخلت کرویتا ہے جس کونلطی سے ہم اپنی قوت و فعلیت کی جانب منسوب کر ہیں، یہ فلاسفہ مہین ہمین مٹھر جاتے، ملکہ وہ اس عکم کو تعبض او قات خود نفس کے باطنی افعال ک وسیع کر دیتے بین بعنی ہا رہے خانص نفنی یا زہنی افکا روخیالات مک کی اصلیت اُن کے نز دیک اس کے سواکچینہین کہ خدا کی طرن سے گویا وہ ایک طرح کا الهام ہوتے ہیں جب ہم بالارادہ اپنے خیالات کوکسی خاص شے کی طرف منعطف کرتے ہیں ، اور اپنے تخیلہ بر سکا تصور قائم كرتے ہين، تواس تصور كوخو د ہمارا ارا دہ نهين پيداكرتا، ملكہ وہي خلّا ق عالم خداء الكم

ہارے ذمن کے روبروکر دتیاہے، غوض اس طرح ان فلاسفه کے نزدیک ہر چزین بس خداہی غدا ہے ، حتی کہ وہ صرف تنے ہی یرقانع نہیں رہتے، کرکوئی چنر ملاارا د واللی کے وجود مین نہیں آتی اور ندکسی شے کو ب اسکی مشیت کے کوئی قوت حال ہوتی ہے، ملکہ وہ ساری مخلو قات اور کا ٹناتِ فطرت کوسی قىم كى قوت سىكىقىم معرىٰ قرار دىتے ہيں ، ماكە غدايران كاموقون ہونا زيادہ بالذات وصو<sup>ل</sup> ت میں طور پر نظر آنے لگے، حالا نکہ اس طرح وہ ان صفا تِ اللّٰیہ کی عظمت کو حن کی اس قدر بیج و تعد كرتے ہيں، بڑھانے كى حكمہ؛ وركھٹا دیتے ہيں،كيو نكه بير امر نقيتّیا خدا كى قدرت برزیا دہ دلالسيّر نامج ر اس نے اپنی کم درج مخلوقات کو بھی کچھ نہ کچھ توت عطا کی ہے ، بجائے اس کے کہ ہر چیز **کو برا**و راست دینے ہی ارا وہ سے پیداکر تا رہے، اور اس مین بہت زیاوہ حکمت نظراً تی ہے کہ کما بیش بینی وعلم عیکے ساتھ عالم کا ایک اسیانظم ونسق قائم کردے ، جوخو د خشا اقدرت كويدراكرا ديد بجائه اس كے كرمران فرد فالق الكركواس كى استوارى كے لئے دخال بنا بڑے، اور اسی عظیم استان شین کے تام برزے اس کو نبات خودہی جلانا بڑتے ہون، لیکن اس نظریه کی زیاده فلسفیانه طریقه پرتردید کے لئے امید ہے کہ ویل کی دو اتون

کا لحافا کا فی ہوگا، اولاً توجشف ان نی عقافی استدلال کی کمزوری، اوراس کے عل ورمائی کی تنگ صدور سے بوری طرح با خبرہے بین سمجھتا ہون کہ اس کوعالمگیر قوت اوسیتنی میر ترکی بالذات کار فرما کا نظریہ آنا دلیرانہ معلوم ہوگا جس سے وہ کسی طرح نشفی نہیں حال کرسکت، جوسلسلۂ دلائل آل نظریہ تک ہم کو مہنچا باہے وہ بجائے خود کتن ہی منطقیا مذکبون نہ ہو، تاہم اس امرکا اگر قطعی این نہیں توزیر دست شبعہ صرور باقی رہیگا، کہ ان دلائل نے ہم کو ہارسے صدور فعم سے ماوراکر دیا ب

ج کی بدولت ہم سے غیر عمولی نتائج پر جا بہنچے ہیں جو روز مرہ کی زندگی وتجرب کے محافا سے مراسىرستىيدىيىن،كيونكەاس نظرىيەكى انتها كەسپىنچىنى سەمبىت سېيلىمىي بىم طلىم بوش راكى دىيا مین داخل ہوجاتے ہیں، ہما ن سنجکر نہ ہم کو اپنی حجت و دلیل کے عام اصول ریاعتا رکاحق مہا ہے، اور نہ عام زندگی کے طنیات و تعثیلات سے سند کیڑی عامکتی ہے ، اس تھا ہ گرائی کے نام العلى الله الماري بياند ك خداوط بالكل أكا في بين اور كو ابنيا دل فوش كر في كم لئے ہم ميسمجھنے ئی کوشش کرین، که بهان بھی ہما رہے استدلال کا ہر قدم ایک طرح کے طن وتجر ہی رہنمانی ۔ ای کوشش کرین، کہ بہان بھی ہما رہے استدلال کا ہر قدم ایک طرح کے طن وتجر ہی کی رہنمانی ۔ يِّدًا ب، مَاجِم ال كالقين ركف عالبيني كرحب القعم كفيالي تجرب كوجم اليه ماكل مرصيا عاِ ہتے ہیں، جو سرے سے تجربہ کی عدمی سے باہر ہیں، تو تھیراس کی کو ٹی قوت و سند نہیں رہجاتی بیکن اس بحث کا آگے جل کر تھر کسی قدر موقع تحلیگا، ناتي، يه نظرية عن دلاك يرمني ب، ون مين مجمكوكوكي وزن نمين نظراآ، يه سيح بيه ہم بالکل نمین جانے کراجام ایک دوسرے برکیونکر عل کرتے ہیں،ان کے اندرکسی و ے لئے قطعًا نا قابلِ فهم ہے بیکن کی باکل سی طرح بھراس اس جهی نا واقف محض ننین بین ، که روح ، چاہیے وہ روح برتر ہی کیو <sup>ن</sup> نہ ہوا جبم یا خود اینے اور کیے اور کس قرت سے مل کرتی ہے؟ خداراتم ہی تباؤکہ ہم اس قوت کا تصور کمان سے حال ریے بین بخودہا رے اندر تواس کا کوئی احساس وستور موجود نہین، نہم ہتی سر ترکی ذات است بین بخودہا رہے اندر تواس کا کوئی احساس وستور موجود نہین، نہم ہتی سرترکی ذات مفات کاکوئی تصور رکھتے ہیں، بجزاس کے کہ خود اپنے افعالِ نفن پرغور و فکرسے جو کھیے آگ سنبت قیاس کرنیں کربین لهذا اگر ہاری لاعلی کسی شے سے انخار کی معقول وجہ ہو، تو ہم ستی م اندكى قوت كے وجودس اسى طرح النار كردے سكتے ہيں، جس طرح كوكتيف كيتھي

ہا و ہ کے اندر کیونکہ دونون کی فعلیت وعل کے سمجھنے سے ہم کمیسان قاصر ہن الک جم کی عرب سے دوسرے حبم مین حرکت کا بیدا ہونا کیا اس سے زیا دہ عیار نفیم ہے ، حبّنا کہ ارادہ ی حبم کامتحرک موجانا ؛ غرض ہا راعلم جو کچھہے وہ صرف یہ ہے ، کہبل کی تاریکی دونون حوالو له قوت جود دانین مِن قوت کی نبا پرکوئی جم اس وقت کک علی عاله باقی رتبها می حب کک کوئی نیا خارجی سباب مالت كونه برل دے، مثلًا ساكن بوتوساكن رمبيكا اورتحرك بوتو تتحرك بى حبكا فلسفە تعديده بين اس قدر ذكرآنا بولالو جوما وه مین موجر دخیال کیجاتی ہو،اں بر بوری بحث کی بیما *ل صرورت نمین، تجربہ سے ہم کو ا*ثنا معلوم ہو کا کی<sup>سا</sup> کن میخ جم اس وقت مک برابرسکون یا حرکت ہی کی حالت مین رہتا ہی جیبتک کوئی تیاسب اس حالت کو نربرل نے جوجم مرفوع اپنے د فع کرنے والے جم سے اسی قدر حرکت حال کرنا ہو جنی کرخو داسکو حال ہی یہ تجربہ کے واقعات ہمن باتی جب ہم ان کو قوتِ ذاتی سے موسوم کرتے ہیں تواس تیمیہ سے کسی بے حس وحرکت قوت کا اہلار مہیں مقصو<sup>ح</sup> مِةِنا، مِلدِ صوف ان واقعات كوتعبيركر نامقصود مومّا بي بالكل الى طرح، جيبا كُنْشَ نقل سع ايك فاص قيم كا فعا وانزات مقصود مویتے ہیں، نه کدیس کی قوت ِ فاعله کا علم و تصورہ نیوٹن کا مدعا ہرگزینیس تھا، کہ و عللِ نانیہ کوہرطرے کی قوت یا از جی سے محردم کر دے ، اگر حیواس کے معیض اتب ع نے اکی شدستے یہ نظریہ قائم کرنے کی کوشش کی ہو، مکبدا فسنى عَظمت تواب عالمكيرة الوكِشش كى تشريح كے ائے اُسطى كے فعال البرى سيال ماده كا وجده اندى كوكم احتیا گااس کی جنیت بخض ایک فرض کی قرار وسی ہے جس پر ملا مزیداختیا رات کے اس نے اصرار منیں کی ہوا ڈربجار نے حذا کی عالمکیراور کا من فعلیت کا نظریہ او کو کی بیکن ہیں برا طرز نہیں کی ہیدابِنش اورونگر رتباع دیجارٹ نے سی بیات سارے فلسفہ کی بنیا درکھی، گرانگلسّان میں آئی کوئی سندنہیں لتی ، لاکٹ ، کلائرکٹ، ورکڈررتھ نے تواسکی جانب اتسفات کت ی، ملکہ تام ریا انہوکہ ما دہ میں ایک حقیقی قرت موجو د ہی گو وہ کسی اور قوت سے ماخو ذا وراس کے ماتحت سمی ، بھر محجے میں نہیں آبا، كەموجودە علىاف الميات مين يە نظرىد كىلى كىساگى،

## فصل- ا

دسل کاسلسار بہت دراز ہو حکا ،اب اس کے نتیجہ برسینے میں جلدی کرنی جا ہے اقب یا لزوم و حب کا تصوّر جن جن مکن ما خذست حال ہوسکتا تھا ،ان سب کوہم نے ایک ایک کر حیان ڈالابکین بےنتیجہ جس سےمعلوم ہوا، کاننہا ئی دقیقہ رسی کے با وجود ہم افعالِ عبم کی حز کی مثاقہ کے اندراس سے زیا د اکھ مہین منکشف کرسکتے کہ ایک واقعہ دوسرے کے بعد ظاہر ہو تاہے، باقی یه جانفے سے ہم قطعًا قاصر ہن، کرعلت اپنے معلول برکس قدت یا طاقت کے ذریعہ سے عل کرتی ہے، یاان دونون بین کی لزوم و را گئی ہے ، بعینہ ہی دشواری اس وقت بھی میں آتی ہے،حب ہم نفس کے اُن افعال برغور کرتے ہیں ،جوجم بیکل کرتے ہیں ،جمان یہ تو نظر آباہے كه اراده كے بعد اعضا عصم مين حركت بيدا موجاتى ہے بكين اس تعلق يا قوت كاتيه نهين چلتا، جوان دونون كووائبتر كئے موت ہے، ياجكى نبايراداد ونفس سے حركت اعضاكا معلول یانتیجه وجود ندیر به واسی اسی طرح نفس کوخود اینے اندرونی افعال وتفورات پر جو تفرف عاں ہے،اس کی حقیقت بھی مجبول ہے،غرض فطرت کا سارا کا رغانہ جھان مارو، مگرواتگی ولز **وم** کی ایک مثال بھی ہیں نہین لمتی جو ہاری عقل مین اسکتی ہ*و، تما*م واقعات ایک دوسر سے بالکل منفصل وعلنی و معلوم موتے ہین، بلاشبہ ایک واقعہ دوسرے کے بعد ظاہر ہوتا ہے ، میکن ان کے بیج مین ہم کو کو ٹی بندش طلق نہیں نظراتی، وہ کھی معلوم ہوتے ہیں، کیکن مراوبط سنین اور چانکه تم کسی ایسی شعری تصور نهین قائم کرسکتے ، جونه کنبی حواس ظاہری کے سامنے آئی م<sup>و</sup>،

مذكو أى باطنى احساس اس كا مبوا ہو ،اس كئے لازمى نتيجہ بير كفات ہے كہ قوت يارا لبطركا ہم كوسرے

سے کوئی تھوینین ہوسکا، اور یہ الفاظ من ہے منی بین ، خواہ ان کا استعالی فلسفہ کے استدلالا این ہویارو ڈمرہ کی زندگی بین،
میں ہویارو ڈمرہ کی زندگی بین،
مگراس تیجہ سے بیخے کا اب بھی ایک طریقیا ورایک ، فذابیا باتی ہے جس کی ہم نے بانچ نمین کی ہے ، خوباہے ہم اس برقتبی عقل و بانچ نمین کی ہے ، خوباہے ہم اس برقتبی عقل و بانچ نمین کی ہے ، خوباہے ہم اس برقتبی عقل و بانچ نمین کی ہے ، خوباہ بی قیاس کرنا بھی نامکن ہے کہ اس خوب کے معلوم کرنا کی تھی قیاس کرنا بھی نامکن ہے کہ اس جو براہ وراست ما فظ یا حواس کے دو بروموج و ہے ، ملکہ اگرایک مرتبہ ہم یہ و کھی گین کہ جو براہ وراست ما فظ یا حواس کے دو بروموج و ہے ، ملکہ اگرایک مرتبہ ہم یہ و کھی گین کہ فنان واقعہ فلان کے بعد فل ہم ہو اسے دو کہتا ہی مقیم لین کہ نامی میں کہ نامی دنا ہم کی خوب سے ، حاسے وہ کہتا ہی مقیم لیننی کیون نہ ہو ،

کونی نهین ہوسکتا ؛ کیونکرصرف سی ایک تجربیت، جاہے وہ کتنا ہی تنقیم ہینی کیوں نہ مہو، سارے علیِ فطرت برحکم لگا دنیا، ایک نا قابلِ معافی بیبا کی ہوگی ہیکن حب ایک صنف کا کوئی واقعہ ہمیشہ اور ہر مٹال مین دوسری صنف کے کسی واقعہ کے ساتھ طبق ملتا ہے، تو پھر

توی واقعہ ہیسے اور جرص بی رو مرک سے میں ہم ذرائعی نہیں ہیکیا تے، مذاس تجربی استدلال ایک کے طورسے دو سرے کی بیٹین گوئی میں ہم ذرائعی نہیں ہیکیا تے، مذاس تجربی استدلال سے کام لیننے میں کچھش فرنیج ہوتا ہے، جوکسی امرواقعی کے متعلق علم کا واحد ذرایعہ ہے، دوصنف

کے واقعات بین ہیں تشمر تجرئبر الحاق کے بعد ایک واقعہ کو ہم علّتٰ کئے لگتے ہیں، اور ووسر کو معلول ، اور فرض کر لیتے ہیں، کہ ان مین باہم کچھ نہ کچھ ربط ہے، ایک کے اندر کوئی نہ کوئی

قرت مخفی ہے ، جس سے یہ دوسرے کو، بلا امکان خطا برابر بپداکر مارہ ماہے ، اور جو قدی ترین لزوم وانتها کی قطعیت کے ساتھ اس برعامل ہے ،

ہذا معلوم مہوا، کر خملف واقعات مین باہم لزوم و وجوب کا یہ تصور کسی ایک مثال کے اللئے بیٹنے سے منین ماس ہوسکتا ؛ بلکہ ایک ہی قسم کی مہت سی اسی مثالین سامنے

ن نے سے پیدا ہوتا ہے، جن مین ایک واقعہ دوسرے سے برابر محق رہا ہے، میکن ان مثالو ى كثرت سے كوئى بىي مختلف اورنئى بات نتين باتھ آجاتى، جداكيك شال مين ندمتى جو، بجزاس کے کہ مکیسا ن جزئیات کے بار باراعا وہ و تکرارسے عاوۃ ذسن امک واقعہ کے طور ے سے دوسرے کا جومعمد لُااس کے ساتھ رہاہے،متو قع نبایّا ہے ، اور نقین ہوجا ہا ہے کہ اس بهدوه مي وجوومين آئے كا، لهذائي ارتباط جرم اپنے ذمن مين محسوس كرتے بين بين خيل كا ب واقعه سے بر بنامے عادرت دورسرے کی طرب منتقل ہوجا نا، وہ احماس یاارتسام ہے، جس سے ہم قوت یا را بطر ضروری کا تصور قائم کرتے ہیں، بس اس سے زیا دہ اور کیے نہیں ہوتا، ہرسلوسے اٹھی طرح السط بلیط کر دیکھ او، اس انتقال ذہن کے علادہ تم کوکوئی اوراس یا ا خذتعور قوت کے لئے نہیں مل سکتا ہیں انتقال ذہن وہ سالافرق ہے جس کی نبایر ہم ہت سی شا**بون سے از وم کا وہ تصور** حال کرتے ہیں، جو صرف ایک شال سے کسی طرح منہیں حال ہوسکتا ہیلی مرتبہ جیسے دمی نے دکھا ہوگا کہ درفع سے حرکت بیدا ہوئی شلاً ملیرڈو کے دوگیندو کے مکرانے سے تو وہ بیا کم مرکز نہیں لگاسک تھا، کہ ان میں سے ایک واقعہ دوسرے سے لڑا والبته ہے ، بلکہ نقط آنیا کہ سکتا تھا کہ اس کے ساتھ امحاق رکھتاہے ، میکن حب وہ اس طرح ی متعدد مثالین دمکیت ہے، تو بھر دونون کی باہمی واتنگی کا فتدیٰ صا درکر دتیا ہے، بھرآخر وہ کیا تغیرے جس نے والبگی کا یہ نیا تصور بیدا کر دیا جاس کے سواکھ نہیں ، کراب وہ اپنے تخیلہ میں ان واقعات کو باہم والبتہ محسوس کرنے لگاہے، اور ایک کے ظاہر ہونے سے دوسرے کی بیتین گوئی کرسکتا ہے ، امذاحب ہم کتے ہیں کہ ایک شے دوسری سے والبتہ ہے ، تو مرادص یہ ہوتی ہے، کہ ہما رہے دماغ یا متخیلہ میں اضون نے اسی واتیکی حال کرلی ہے ہیں کی بنا پرائے سے دوسری کا وجود ہم متنبط کرتے ہیں، گویہ استنباط کسی حد کک عجیب نے بیب سی ہا ہم کانی

شهادت برصرورمنی ہے، اور اپنی عقل و فہم سے کسی عام بے اعتباری، یا ہر حبدید و غیر معمولی بات بیت کے متعلق ارتیا بانہ تذیذ ب سے بیشهادت کمزور نہیں ہوسکتی، کوئی شے ایسے نتائج سے زیا دہ ارتیا یا تشکیک کی مویر نہیں ہوسکتی، جن سے انسانی عقل وصلاحیت کی کمزوری اور نا رسائی کا را ز ر نہ میں م

زير بجب شارس بره كربهارى عقل وفهم كى جيرت أنكير كمزورى كى اوركونسى مثال بين كيجائتى ہے؟ كيونكه علائق الشيامين اركى علاقه كاكماحقه جانتا ہما رے كئے ازب اہم ہے، توفاہ يقينًا علاقهٔ علت ومعلول ہے. واقعات إمو حودات سے متعلق ہما رسے سارے استدلالا اسى علاقه برموقون بين، مرف بيى ايك درىيد بي كى بدولت بمان چرون يركونى تقینی کا کا سکتے ہیں، جہ حافظ یا حواس سے دور ہیں، تمام علوم کی اسلی غرض و غایت فقط ہی ہے ، تھ کھلل واسباب کے علم سے آیندہ کے واقعات کو قابوا ورانضبا طامین لایا جائے واسی سلنے جار تام کار وتحقیق مهدوقت سی علاقه برمصرون رستی به این مهداس کی نسبت بها رسے تصورات اتنے ناقص ہیں، کہ بجر خید خارجی اوسطحی ہائین بیان کر دینے کے علت کی صحیح تعریف : ہمکن ہے ، مکسان واقعات ہمیشہ دوسرے مکسان ہی واقعات کے ساتھ کمخی ملتے ہیں ، میل تجربہ ہے جب کے مطابق علت کی تعرفیت یون کیاسکتی ہوکہ و دایا البی جنری نام ہے ،جب کے بعد دوسری چنرظامر ہوتی ہے، اور تعام وہ حنرین جو مہلی سے ماتل ہیں، اُن کے بعد مہشاسی ہی جیزین وجود میں اتی ہیں ،جوو وسری سے مانل ہوتی ہیں ؛ یا بالفاظ دیگر پون کو کڑ اگر مہلی چیز نے با بی جائے تو دوسری کبھی نہ یائی جائے گی اسی طرح ایک دوسراتجریہ یہ ہے کہ عنت کے سامنے آنے سے عادت کی نبایر زمن بہشر تصور معلول کی طرف دوڑجا ماہیے ہیں

سطابق علّت کی ہم ایک دور تعربیت بر کرسکتے ہیں کہ علّت نام ہوا یک چنر کے بعد دوسری کے

اس طرح ظامر موف كاكرسيل كفطورس مهيشه ووسرى كاخيال آجائ، كويد دونون تعفين ا سے حالات سے ماخو ذہون ، جو نفس علت سے خانرج ہیں، تاہم ہا رہے یاس اس کا کوئی جا شین، نریم علت کی کوئی اور ایسی کا ال تر تعرافیت کرسکتے ہیں جس سے اس کے اندرکسی ایسی شی کا رغ مل جائے، جواس میں اور علول میں موحبِ ربط ہے، اس ربط کا ہم کو مطلقاً کوئی تصوری بلك حب بم اس كوماننا چاہتے بین، توصاف طور پر بیری منین جانتے، كد كيا جاننا چاہتے بين، مثلاً ہم کتے ہیں، که فلان تارکی رزش اس فلان اوا نے علت ہے، لیکن اس سے ہاری مراد کیا ہوتی ہے آیا تو یہ کہ اس لرزش کے بعدیہ آواز فاہر ہوتی ہے، اور اس طرح کی تام لرزشون کے بعد ہمیشہ اسی طرح کی آ وازین ظاہر ہوتی رہی ہیں''، یا بھیریہ کہ'اس لرزش کے بعدیہ آ واز ظاہر ہوتی ہج' اورایک کے ظور کے ساتھ ہی ذہن فور ا دوسری کے اصاس کامتوقع ہو جا آہے، اوراس کا تصور پیدا کر لیتا ہے، علاق معلت و معلول بر کجٹ کی س میں دورا ہیں ہیں،ان کے ما درا ہم کھھ نهین جانتے،

اس باب کاخلاصرُ بجست یه تخلا، که مېرتفورکسی سابق ارتسام یا احساس کی نقل و شبح موتا بخ اورجهان كوئى ارتسام مذمل سكے بقين كرلىنيا جائے، كەكوئى تصورىجى تنين يا يا جاسكتا، افعالض وسبم مین ایک مثال بھی ایسی نہیں ملتی حرتنها اپنی ذات سے قوت بارا بطر صروری *کا کو* ئی ایسام ىيدا كرسكتى مو، بس سلئے لاز مًا ال أو في تصور مجي حكن نهاين بسكين حب ببست سي متحد الفعل مثما نفرے گذرتی مین اور ایک قیم فی میٹرون سے بیشہ ایک ہی قیم کی تیج بخل سے توعلت اور رابطه یا لزوم کاخیا ل بیدا بوزانمروع مرتباسه، اوراب بهم ایک شننے اصاس یا ارتسام کا ادر ا لرنے لگتے ہیں بینی ذہن یا تخیل میں اُن دوچیزون کے ماہین ایک عادی اِنطاق موس ہونے ہونے لگتا ہے اجن مین سے ایک علی انتہام دوسری کے بید ظاہر ہوتی رہی ہے ایمی ذمنی یا باطنی احماس اس تفتور کی اصل ہے ،جس کی حبتج مین ہم سرگردان تھے،اس لئے کرجب می تصور دبقيه ماشير صفيه، ، ) احدل والتلكي سع وا تف بين ، يا اس امركى انتها أي قوجيه كريسكة بين اكرايك شف دوسرى كوكيون بيداكرتى بيدان الفافا كوعام طور سے مهارت ست اورمبم و ناصا ث منیٰ میں استعال کیا جا اُ ہے ، کوئی جانور کسی تنے کو بغیراصاس مدوجد کے حرکت بنیں دے سکتا، خوب کوئی دوسری جزرات سے اکر نکراتی ہوتو ہیں کے اثر وصد سہ کو مسوس كَ بغيره وسكمة ب، يواحداسات جوتا مترجوا في بن اورجن سهم قياسًا كوني نتيج بنين بخال سكة ، ان كوغلطي س ب جان چنرون من فرف كريية بين اوسمجة بن كدير حب كسى في سه متصا دم بوتى بن، تراسى فم كالصالبا انكى اندرى بيداموت بن، إقى ربن وه قرتين عبن أس طرح ايك دوسرك كرحركت دين كالفورسين شامل بو ان میں ہم مرت اس الحاق واتصال كو ملحوظ ركھتے میں، جو و وواقعات كے مابنین برابر مهارسے تخرب میں آبار ہاسے ا ادرجونكران كقورات مين عاوةً ايك أمّلات بيداموما آب اس ك نادانستهم الأمّلات كوخود أنى ین موجو و فرص کر لیتی بین ، کیونکری بانص قدرتی امرہے ، کدکسی شفے سے جواحداس ہمارے اندر میدا ہو، اس کو بم خوداس في بن موجود سجية بين،

| كى شال واحدس نهين بلكه ايك بى طرح كى متعدد مثالون سے بيدا ہوتاہے، توضرور ہوا، كم             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| یکسی ایسی شے پرمنی ہو جوکٹیر کو واحدے حداکر تی ہے اور میر حداکر نے والی یا ما ہوالا متیاز شے |
| صرف وہی عادی رابطہ یا ذہنی انتقال ہے، کیونکہ اس کے علاوہ باقی ہر محاظ سے تمام افرار          |
| ساوی ہوتے ہیں، بلیرڈ کے ایک گیند کے تصادم سے دوسرے میں حرکت بیدا ہونے                        |
| كاجوواتد متلاً اس وقت بها رسى پيشِ نظرب، يه اى قىم كے اس واقعدس اور برطرح باكل               |
| مانل ہے، جو پہلے میل بیش آیا تھا، مجزاس کے کہبلی دفعہ ایک کے تصادم سے دوسرے                  |
| كى حركت كالهم استنبا وانتين كرسكتے تھے ،اوراب بہت سے كيسان تجربات كے بعد كركت                |
| ہیں، مین نمین جانتا کہ اس کتا ب کے پڑھنے والون کی سجھ میں یہ دلیل آگئی ہوگی یانمیس،          |
| سكن اگر مختلف الفاظ يا تعبيات سه اس كوين اورطول دون، تو انديشه سه كه زياده پيچي يا           |
| اورگخباک بین بیدا موگا، تمام تحریدی استدلالات مین صلی نقطهٔ نظرایک می موتا ہے، اگر           |
| خوش متى سے اس كو يم نے باليا تو نصاحتِ الفاظ كے بجاب بقصو و مجت كو آ كے براعانا              |
| عِ اللهُ اسى نقط و نظر ماك بيني كى مم كوكوش كرنى عاب، باقى خطاست كى كل افتانيان السي         |
| مباحث کے گئے محفوظ رکھنی جاسئین جوان کے لئے زیا دہ موزون میں،                                |
|                                                                                              |
|                                                                                              |
|                                                                                              |



## جبروقدر فضل- ا

بحث واستدلال حاقت ہی تو بھریہ نامکن تھا، کداصطلاحات کے ایک ہی معنی سمجھنے کے با وجروایک ہی موضوع کے متعلق ہنی مرت کک اختلان رّا ابا تی رہمّا خصوصًا حب ّابیں مین تبا دلهٔ خیالات ہو تارہ تا ہے، اور ہر فریقِ اپنے مدحقابل کو زیر کرنے کے لئے نئے نئے دلا ى عتجويين موضوع بحث كومرهم يوس الث مليث كرو كيتاب، البته يرسيحب، كدا گراوگ ايس مسائل کی بحبث مین برِّجائین ، جوانسان کی رسا کی سے قطعًا با ہر تاب ، مثلًا ٱغازِ کاُسَا ت ، عالم ۔ ۔ وعانیات، یا نظام زمنی کی حثیقت کے سوالات ، تو بے شکب ہوا کے ناپنے مین عمرین گذر حانیکی ، ۱ در کو نی شعبین متیمه نه تولیکا <sup>ب</sup>لیک اگرروز امنه کی زندگی اور معمولی تجربه کا کوئی مسکه اتنی طویل مدت سے غیر فصیل طیات تا ہے، تواس کی وجد مجز اصطلاحات و تعبیرات کے اہمام و اہمال کے اور کیونہیں ہوسکتی، جو فریقین کے حیالات کو ایک نقطہ پرنہیں آنے دتیا، کیونکھ ہر فرلق موضوع بحث كا الك الك تصور ركھاہے ، مئل جبروقدر،جس مصديون سے جبگراہے،اس كى يى نوعيت ہے،حتى كه اگرمن غلطى منين كرريا بهون ، تو نظرآ كے كا ، كه اس مئله كے شعلق فى انتقیت عالم وجا بل سب كى رائے بمیشہ ایک ہی رہی ہے، اور چند قابل فهم تعریفیات کی مدوسے سا را جھکڑا وم تعرین حِکا یا جاسکتا تھا،مین ماتا ہون، کہ <sub>ا</sub>س خبگ کو ہر فرنتی نے اتنا طول دیا ہے،اور فلاسفہ شط ی بھول تعلیون میں جانچینے ہیں، کراگراپ کوئی فہیدہ آومی اسی بحث کے تصفیہ کا دعویٰ جسسے نداس کوعلم افزائی کی توقع باتی رہی ہو،اور ند دلیسی کی، ایک کان سے سنگردوسر سے اڑا دے تو یہ کھے خیرت کی بات نہ ہو گی <sup>ا</sup>لین بیان اس کے متعلق میں نوعیت کی دلی مِین کر تی ہے، امیدہ، که وه از سرنو توجه کو حال کرسکے گی، کیونکه اس مین فی الجلم کھے حدب ہے، نیز فصیلۂ نزاع کی اس سے ایک حد مک امید نبدهتی ہے، اورکسی سجیدہ یا گنجاک شعرال

سے پرشانی دماغ کا فوف نہیں ہے،

اسی بنا پرامیدہے کہ این بیٹا بت کرسکونگا، کہ اگر جبرو قدر کے الفاظ کوئی قابلِ فهم عنی گھتے ہیں توان دو نون نظر لوین پر پہشہ اور شرخص کا اتفاق ریا ہے ، اور یہ ساری جُنگ محض

تفظى الجا وب، سبلة بم نظرية جركويية بن،

یہ عام طور پڑستم ہے، کہ ہاوہ کے تمام افعال ایک وجو ٹی قوت پر منبی ہوتے ہیں اور

کو کُٹاتِ فطرت کا ہرمنلول اپنی اپنی علّت کی قوت کا اس طرح پابند ہوتا ہے، کہ اس کے نین سوااس سے کو کی ا درمنلول فل ہر ہی ہنین ہوسک تھا، ہر حرکت کا درعہ اور اس کی جست قوار

فطرت نے ایسے اٹل طریقیہ سے شعین کردی ہے ، کہ دو حبول کے تصادم سے قبنی اور جب مرسم نہ میں میں اور جب

جمت میں حرکت بیدا ہوتی ہے، اس میں ایک فرہ کی کمی ومبنی یا فرق کا ہونا اس سے زیا اسان نہیں ہے، جنٹ کہ اس تھا دیم سے کسی جا ندار مخلوق کا ببیدا ہوجانا ، لہٰذا اگر ہم جبر ما وجب

کا ٹھیک ٹلیک تصور قائم کرنا اور اس کے میجے متی سمجھنا چاہتے ہیں ، توہم کوسو چنا چاہئے کہ

افعالِ اده كے متعلق وجوب كايتصور مارك اندركهان سے اوركيو كريدا مواہ،

اگر تا شا گاہ فطرت کا ہر نظارہ برابراں طرح بدنتار ہتا، کہ اس کے دو واقعات کی ٹنا میں درتر کر سیانہ بنا کا میں سیانہ نہ سیانہ انسانہ کا میں ایکا میں ایکا

باہم کوئی مانست نہ ہوتی، ملکہ ہرواقعہ اپنی حگہ برتجرباتِ سابقہ کے لیا ظاسے بالکل نیا اوراز کھا ہوتا، تو اس صورت مین فل ہرہے کہ ہم وجوب یا اشیا میں بہی واہلگی کا قطعًا کوئی تصور نہ

قائم كرسكتے، اس حالت مين بم صرف اتنا كه سكتے، كه ايك واقعه دوسرے كے بعد ظاہر

ہوا ہے، نہ یہ کہ اس سے بیدا ہواہے، علت ومعلول کا علاقہ نوع انسان کے لئے ایک

کے وج ب بعزورت، جریاز دم ان تاہم الفاظ سے حب موقع انگرنری کے ایک ہی تفظ (NECE S SITY) . . ر در

كامفهوم اواكياكياب، م

باكل امعلوم تے موتى، افعال نطرت سے متعلق استنباط داستدلال كاسرے سے تيہ نر موتا، اور صرف حواس یا حافظہ کے ذریعہ سے عفل کسی جزئی واقعہ کا علم ہوسکتا ادریس، امذا معلوم ہوا کہ وقع وتعلیل کا تصورتما متراس کمیسانی وماثلت سے عامل ہوتا ہے، جو مختلف افعال فطرت میں مکم نظراتی ہے، جہان ایک طرح کی حیزین ہمیشہ ایک دوسرے سے محق ملتی ہیں، اور ذہن برناے عا دت دیک کے طورسے دو سرے کومتنبط کرنے برمضطر ہوجا آہے اس میں دو باتین من جن پراس سارے وجوب وضرورت کا دار مدارے ،جب کویم ما وہ کی طرف نسود رتے ہین، باقی کیسان چیزون کے مشمر الحاق، اور اس الحاق سے لازی طور پرایک دوسر كى استنباط كے ماورا وجوب يا واللَّى كالم كوكى اورتصوّر تهين ركھتے، اس لئے اگر معدوم ہو جائے کہ تمام ننی نوع انسان کااس برا تفاق ہے، کہ یہ دونون باتین آدمی کے ادادی اعال اور افعال ذہن میں بھی یائی جاتی ہیں، تربیر آہے آب میمی ماننا پڑے گا، کہ تام دنیا جبریت پر شفق ہے، اور اب تک اس کے بارے بین جو حباک ہو رمی و و محف اس کے تھی کہ ایک دوسرے کے مفہوم کونمین سمجھا تھا، میلی شفیدینی مکیان واقعات کا بمیشه طحق موزا، اس کی نسبت مهم حسب ویل امورسے انیا اطبینان کرسکتے ہیں، یہ تام دنیا مانتی ہے، کہ ہر قوم اور ہرز مانے میں، انسان کے افعال مِن مَرِ بَكَي يا ئي جاتى ہے، اور اصولي طور ير فطرت انساني برابرا يك بي ننج بي على كرتى ہے، ایک طرح کے محرکات سے بہشراک ہی طرح کے افعال فا ہر بوتے ہیں محبت نفس حوصله، حرص، غرور، دوستی، فیاضی، خدمتِ خلق: هیی حذبات مختلف مراتب کیساتھ الط<sup>اکر</sup> ا **ورجاعت** رسوسائٹی ) میں جیس کر آغاز ِعالم سے آج نک نوع ِانسا ن کے تام افعال وعزاً ہ مرحتٰم دیے ہیں، اگرتم بیز نانیون اور رومیون کے میلانا ت واحباسات اور طرز زندگی کو

جانا جاستے ہوتو فرانسینیون اور انگرزون کے مزاج وزندگی کا بھی طرح مطالعہ کرو، میرجن با تدن کان کی زندگی مین تم کومشا بده بویسی زیاده ترام پیآن وروم ریمی صاوت آیکن گی، اوراس میں سین بہت زیاد علطی نہوگی، نوع انسان کی میر کمبر نا ندمین اور ہر حکبراس طرح قائم رہتی ہے، کداس حیثیت سے تاریخ ہم کوکسی حدید باعجیب وغریب واقعہ کی اطلاع ہیں دے سکتی ، تاریخ کا صلی کام صرف یہ ہے ، کہ انسانی فطرت کے کلی وعالمگیراصول معلوم کر آ کے لئے انسان کے تمام مختلف حالات و مواقع کی تصویر ہارے سامنے کردے اور ایسا موا دبهیا کردے جس سے ہم اپنے مشا ہوات قائم کرسکین اورانسا نی اعمال وافلاق کے مضبط مبا دی سے اگاہ ہوسکین، لڑا ئیون، سازشون، فتنون، اور انقلابات کی *ارتخین در اول فت*یار وتحروات کے دفاتر ہیں جن کی مدد سے علماے سیاست یا فلاسفۂ اخلاق اپنے اپنے علم کے امول تائم كرتے بين ، باكل اسى طرح جس طرح كرفلسفة طبعى كاكوئى عالم نبا آات ومعدنيات وغیرہ فارجی اجام برتجر برکرکے ان کی طبیعت سے واقعیت بیداکر اسے بھی، یانی اور دیگر عناصر جن کی عنصر سیت کی ارسطه اور مبوقراطیل نے تحقیق کی تھی، وہ اس مٹی اور یا نی کے . ساتھ جواج ہمارے سامنے ہے اس سے زیادہ مانلت نہین رکھتے ہن جتنی کہ وہ انسا جن کا پولیسوس اور تاسیتوس نے ذکر کیا ہے ،ان لوگون کے ساتھ ماثلت رکھتے ہیں، جو أج كل دنيا يرحكم ان بين ، اگر کوئی سیاح کسی دور دراز ماک سے والیں ہوکر ایسے آ دمیون کا حال بیا ن کرے جوم سے کلیتُه مختلف بین ، شلاً وہ حرص ، حوصلہ یا نتقام کے جذبات سے قطعاً پاک بین وہ له پانوین مدی قبل میچ کا ایک یونانی حکیم حوطب کا بانی خیال کیا جا تاہے ، م علی بولیبیس اورتاسيتوش دونون على الرُسيب قديم يوناني اوررومي مورخ أين، م

وستی، فیاصنی اورخلن اللہ کی نفع رسانی کے لیے دنیا کی دیگر لذات سے مطلقًا فا آشنا ہیں **، تومجر**د الیبی باتون کے بیان سے.اس سیاح کا کذب فلا سر ہوجائے گا، اور ہم اس کو اتناہی درونگو یقین کرنیگے ، جبنا کواس شخص کوجوعی نب مخلوقات کے قصے بیان کرے ، اور یہ کئے کو این کے ایسے انسان دیکھے ہیں جن کا آ وصا دھر آومی کا ہوتاہے ، اور آ دھا گھوڑے کا ، یا میں نے اسے عانور دیکھے ہیں، جن کے سامت سر ہوتے ہیں ، اسی طرح اگر کسی تاریخ کے کذب و در وغ کو نابت كرنا ہے تو اس سے بڑھ كركونى تشفى غش دليل منين مل سكتى، كديد دكھلايا عائے كدال مین کستی فسی کی نسبت ایسی با تدن بیان کی گئی بین ، جوعام قطرتِ بشری کے سراسر فلات ہیں، کر شیوس جب سکندر کی فوق الفطرت شجاعت کا بیان کرتا ہے، کہوہ تنِ تنها مجمع پر نوٹ بڑا. تو اس کی صدافت ہسی قدر شتبہ ہوجاتی ہے، جس قدر کداس کا سکتر رکی فوق لفطر قوت کی بہت یہ دعوی مشتبہ ہے، کوئن نہاہی اس نے اس مجمع کا مقابلہ تھی کیا ، حال میکم انسان کے ورکات واعال نفس کی عالمگر کر گی کے بھی ہم سی طرح قائل بین جس طرح کہ ا فعال جم کی کمیانی کے، ييى وجب كرجم ك افعال وخواص كى طرح، فطرت بشرى كے عم ان مي مم لينے ئَذِشْة تَجِرِ ہاتِ زِنْدگی سے جن کوہم نے سالها سال مین مختلف حالات وجاعات می<sup>ن م</sup>کم عامل کیا ہے فائدہ اٹھا سکتے ہیں علی وفکری زندگی مین ان سے رہنا نی حال کرتے ہیں ہی وہنائی کی بدولت، اُدمی کے افعال جرکات وسکنات اور آثار بشرو سے ہماس کے اندرو محرکات ومیلانات نک پنیج عاتے ہیں، اور پھران محرکات ومیلانات کے علم سے آل افعال کی توجیہ وتشریح کرسکتے ہیں، تجربہ کی دساطت سے مشاہرات کا جوذفیرہ ہا رہے له ایک قدیم رومی مورخ، م

باس فراہم موجاتا ہے، وہ فطرتِ بشری کی سراغ رسانی کرتا ہے، اور اس کے سارے بھید ہم رکھول دتیا ہے،جس کے بعدصر ف تقنع اور ظاہری با تون سے ہم فریب نمین کھاتے اور مبرکی سًا نی محض نانشی معاوم ہونے لگتی ہے، اگرچہ دیا نتداری و نیک نیتی کا واجبی لحاظ ہاتی رہتاہے، گروہ کو ہل بے غرضی واٹیارج کی لن ترانیان بار ہسنی جاتی ہیں اس کی توقع عوام اناس سے توقط ماننین موتی.ان کے رہنما وُن مین بھی اس کی مثالین شا ذہی ملتی ہیں، بلکسی طبقہ کے افراد میں مجی سل ہی سے ملتی ہیں بلکن اگر انسان کے افعال میں کیرنگی *کا سرے سے* تپہ زہوتا ،اورہا راہر تحرب دوسرے سے الگ اور بے تعلق ہوتا ، توفطر بشرى كے متعلق كوئى عام اصول قائم كرنا بالكل نامكن ہوتا ،اوركوئى تجربہ جاہے تو وہ كتنے ہى صحے مثا ہدہ برکیون نمبنی مروبجا سے خورکسی مصرف کا فرموتا، لوڑھاکسان مرمقابلدایک زعرکے اپنے کام میں کیون زیادہ ہوشیا سمجاجا آہے،صرف اسی لئے کھیتی برمٹی، یا نی از دھوی کاجواٹر بڑتا رہتا ہے، اس مین مکیسانی یا ئی جاتی ہے،جس سے بوڑھا مشاق کسا انی رہنائی کے لئے اصول بنالتاہے، بااین ہماں سے یہ نسجے لینا جا ہئے، کدانسان کے اعال وافعال کی بک رنگی اس مدتک پہنے جاتی ہے، کہ تمام آ دمیون سے مکیسان حالات میں بہشے کمیسان ہی افعال كا ظهور بو تاہے ، ملكه شرخص كے تحضى ي<sub>ا</sub> انفرا دى خصوصيات وخيالات كامق كال لينا جا <sup>مينے</sup>، كيونكه ايي الل كيزنگي انسان كيه معنى كارغا نهُ نطرت كي كسي چيزين بهي منين يا ئي ها تي مختلف آ دمیون کے اخلاق وعا دات کے مطالعہ سے ،ہم کو مختلف ا**صول نبا نا پڑتے ہیں ،گر اس** اختلاف بن جي ايك فاص درج كي يكر كي وكيساني فالمرتبي ہے ، مختلف اعصار دمالک کے لوگون کے عادات واطوار صرور مختلف ہو تے ہیں ا

لیکن اسی اختلات سے ہم کویہ مکیسا ن اصول معلوم ہو تاہے کہ رسم ورواج اوبیلیم و تربیت کی وہ قو کیسی زمر دست ہے، جربین ہی سے انسان کی سیرت کو ایک فاص سائنے میں وصال دتی ہے، کیا ذکور واناٹ مین سے ایک عنس کا طور وطریق دوسری سے متفا وسے تہین ہوتا ہیں ی اسی تفاوت کی بنا پریم اختلاتِ سیرت کا وہ متحد اصول نمین قائم کرتے ، جمة قدرت نے ا د و عنبسون مین و د نعیت کر دیاہے، اور عب کو ان مین سے ہر عنس برا بر قائم و محفوظ رکھتی ہے ؟ ئیا ایک بی شخص کے افعال کین سے بڑھا ہے مک کے محتلف ایام میں بغامیت مختلف ہوتے ؛ سکین سی اختلات سے ہما رے احساسات و میلانات کے تدریجی تغیر کے متعلق وہ اصول بھی قائم ہوتے ہیں جوانسانی عرکے مختلف ادوار میرحا وی ہوتے ہیں ہتی کوان عادا وخصائل تک مین یک گونہ ہم زنگی یا ئی جاتی ہے، جہ ہر فردیا ہر خص کے ساتھ الگ الگ منتق ہوتے ہیں، ور ذکستنفس سے واقعنیت اوراس کے چال طبن کے علم کی نبایر اس آفا دِطِيع کا محکبي هي اندازه نه کرسکتے، نه آینده کے لئے اس کے متعلق ہم ایپا ر<sup>ک</sup>و میں تعین کر<del>س</del>ے مین مانتا بون، که هم کو معض ایسے افعال صی نظراً سکتے ہیں، جو بطا ہر کسی معادم محرک سے کوئی واسطہ نہیں رکھے، اور جوعا دات واخلاق کے تام مقررہ احول سے مشتنی معلوم ہوتے ہیں بیکن ان خلا ف واعدہ اور غیر معمولی افعال کی نسبت راے قائم کرنے کے لئے ہم کو دکینا جائے کوان غیر عمولی یا ہے جواروا قنات کے بارے میں ہم کیا راے رکھے ہیں' جواحیام خارجی کے افعال میں ہم کو نظراً تے ہیں، احیام میں بھی تمام علل ہمیشہ اپنے معمو لی حالیا سے لی نہین نظراً تے، کیو تحرایک صناع، جربے جان ما دہ پر تصرف کرتا ہے، اس کو تھی اینے مقصد مین و ہی ناکامی و مایوسی میش اسکتی ہے،جواکیک ملکی مربر کوعاقل وفیم انسانون

ى رہنائى بن بني أتى ب، عوام صرف فابرريات بن، أن كوجبان معلولات مين كوكى فرق وانقلات نظراً! سمجھتے ہیں کہ ان کی علت ہی کا کھے تقل بٹرانہیں کہبی وہ انیاعل کرتی ہے، اور کیبی نہیں ، گھ اس عل کے لئے کوئی مانع نہ موجود ہو، کین فلاسفہ یہ دیجھکر کہ کا نیات کی تقریباً ہر جنر میں سے ایسے اصول ومبا دی لوشیدہ ہیں، جہ نامیت بعد کی وجہ سے نہین نطرائے ، کم از کھراس کم کی گنیانی ضرور رکھتے ہیں کہ فرق معلولات کا سبب مکن ہے ، کہ علت کی ہے را ہروی کے بجائے بعض مخفی موانع کی موجو دگی ہو، اور حبب مزید مشاہدات اور زیادہ دقیقہ سنجی سے میر معادم ہوتا ہے، کہ اختلاف معلولات کی ترمین ہمیشہ کوئی نرکوئی اختلاف علت موجو وہوتا ہے، اور ایک کا فرق دوسرے کے فرق پرمبنی ہوتا ہے، تو یہ امکان تقین سے برل خا ہے،ایک گنوار گھڑی کے بند مونے کی وجراس کے سوالچھ نمین بیان کرسکا السکا کچھ تھیک نہیں کبی طبی ہے اور کبی آیے بند ہوجاتی ہے ،لیکن ایک گھڑی سازجا تا ہے که کی یا ننگر کی قوت بهیون بر بهشه ایک بی اثر رکھتی بیء اوراس کے معمولی اثر مین فرق آگیا ہے. تواس کی وجربہ ہے ، کہ کچومیل وغیرہ حجر گیا ہوگا ،جس سے ان کی حرکت رُک گئی ہج غِض سی طرح کی م کثرت من اون کے شاہرہ سے فلاسفہ یہ اصول قام کر لیتے ہین، کہ مام علل ومعلولات ایک دومرے سے الل طور پر حکرے ہوئے اور قطعًا غیر منفک ہن اور اگر کسی معلول مین کوئی فرق نظراً تا ہے ، تو اس کاسبب کوئی نہ کوئی محفی ما ننے یاکسی مخالف

کی مزاحمت ہے، قع مثلاً انسان کے جم کو تو، کہ حب سحت یا مرض کے معمولی علامات مین کوئی خلا عب تو فرق فلا ہر ہوتا ہے، یا دواا نیا اتر نہیں کرتی، علیٰ ہزاحب کسی اور فاص علّت سے معمول کے

غلان تنائج رونها ہوتے ہیں، توطبیب یالسفی کو اس برحیٰدان حیرت نہیں ہوتی ، نہاں سنے ن اصول کی کلیتت و د جوب عل کا انتحار کر ویتے ہیں، جو حبیم حیوانی کے نظم ونسق کے کفیل ہیں۔ وه جانتا ہے کہ انسان کا حجم ایک نهایت ہی تیجیدہ شین سے اس میں بہت سی ایسی نامعلوم قوتین نیمان بین،جر ہاری سجھ سے بالکل باہر بین جن کی نبایر ہم کواس کے افعال میں بار ہا فرق و تفاوت نظر آسکتا ہے؟ لہذاتیا تج ومعلولات کا ظاہری اختلاف اس امر کا ثبوت ہیں ېوسكتا، كەقدانىن نطرت كى كارفراكى مىن كوكى انضباطنىين، فلسفی اگرایینے اصول مین کیا ہے تر بعینه ہمی ولیل وہ ارادی افعال وعوامل بر محی صل ر کی ، انسان کے بے جوڑسے بے عبر افغال وحرکات مک کی بسا او قات وہ لوگ ہ اُسانی توجیہ کرسکتے ہیں، جواس کی سیرت کے تمام کوالف وجزئیات سے اُگاہ ہیں، ایک آ دمی جوطبیقهٔ زم مزاج و با مروت ہے کہی تلخ جواب دے مبلیمتا ہے، کین اس کی وجر، مثلًا یہ ہوسکتی ہے، کہ وہ دانت کے درویا مجوک کی تلیف سے بے مین ہے، ایک احق آدمى بعض اوقات اينے مقصد مين كامياب بهوجا آئے اليكن اس كے كداس كو كاكك کوئی اجیامو قع ہاتھ آگیا ، یہ بھی مکن ہے ،حبیبا کہ کلبی کببی واقعًا ہوتا ہے ،کہسی فعل کی تو ہیں نہ خو واس کا کرنے والا کرسک ہے اور یہ دوسرے السی صورت میں یہ خو دایک کلیہ نجا آ ہے، کہ انسان کی سیرت میں کسی حد کات تناقض و تلون بھی پایاجا تا ہے گویا یہ کہی کم بھی اختلات عبى فطرت انسانى كاايك تقل اصول ہے، البتہ تعبق اشخاص بين يہ اختلات یا، و تناقض زیادہ مایا جا آہے، ان کے اخلاق کا سرے سے کوئی نبدھا ہوا قاعدہ ہی تنمین ج ان کی زندگی تلون مزاجیون کا ایک سلسله ہوتی ہے اور بے استقلالی ہی ان کی منتقل سیر ہوتی ہے بیکن با وجودان طاہری تناقضات کے،ان کے اندرونی اصول و مرکات اسک

پانداصول خیال کئے جاسکتے ہیں جس طرح بارش اورابر دبا دوغیرہ کے بہتیرے خلاف توقع موسمی تغیرات ، اہل قو انین فطرت کے محکوم سمجھے جاتے بین ،گو انسانی عفل تحقیق اَسانی سے ان کا تیہ نہیں لگاسکتی ،

لهذا معلوم به موا، که افعال ارادی اوران کے محرکات دینی کے ابین، نه صرف واقعاً
ویدا ہی منفبط دبط والحاق موجو وہے، جیسا کہ موجو دائی خارجی کے علی ومعلولات بین با ا با یاجا تا ہے، بلکہ اس حقیقت کا تمام نوع انسان کو عالمگیر طور پراعتراف بھی ہے، جس سے نہ کہی فلسفہ کی دنیا میں انتحار مہوا ہے، ندروز مرہ کی زندگی بین اب چرنکہ بید معلوم ہے کہ متقبل کے متعلق ہما دے تمام استنباطات گذشتہ تجربات پر مبنی ہوتے ہیں، اور جو بکہ یہ ہم جھتے ہیں کہ جو چرز بیطے برابر طبق و والبستہ دہی ہیں، وہ آیندہ بھی ہم شہر اسی طرح باہم والبتہ رہیں گی، لهذا اس کے تعبد بیٹے برابر طبق و والبستہ دہی ہیں، وہ آیندہ بھی ہم شہر اسی طرح باہم والبتہ رہیں گی، لهذا اس کے تعبد بیٹے برابر طبق و والبتہ دہی ہیں، وہ آیندہ بھی ہم شہر اسی طرح باہم والبتہ رہیں گی، لہذا اس کے تعبد بیٹا بہت کرنا گو باکس ایک بعظی با سے ہوگی، کہ اون ل ارزیا نی کے متعلق جزئیا گئے ہم اخذ کرتے ہیں'

وہ بھی اُن کے گذشتہ تجر ہات ہی پر منبی ہوتے ہین ، اُنہم اس حقیقت بر تقوری سی روشنی ہم اوّ ڈال دینا چاہتے ہیں،

برجاعت بین انسان ایک دوسرے کا اس طرح محاج ہوتا ہے، کہ میشل ہی اس کا کوئی ایسافن کل سکتا ہے اور سے قطعاً کوئی اور کی ایسافن کل سکتا ہے ، جوتمامتر متقل بالذات ہو، یا دوسرون کے افعال سے قطعاً کوئی واسطہ نہ رکھتا ہو، غوریت غوریت کار کی جوتن تنہا ماری محنت ومشقت کرتا ہے ، اس کو بھی کم ان کم آنا سما را تو ہوتا ہی ہے کہ مجسٹر سیط کی حفاظت کی بدولت اپنی اس جفائشی کا بھی اطبیا اندکم آنا سما را تو ہوتا ہی ہے کہ مجسٹر سیط کی حفاظت کی بدولت اپنی اس جفائشی کا کھی اطبیا ہو ہوتی ہوتی ہے ، کہ حبب وہ اپنا مال بازار میں بیجا کہ وہ جبی دومون کے ہوتی دامون کے دریعہ دوسرون سے اپنی ضرور یا رہی جائی خوریار نے مواملات و تعلقات و سیع ہوتے جاتے زندگی عال کرسکھے گا ، جبی نسبت سے لوگون کے مواملات و تعلقات و سیع ہوتے جاتے زندگی عال کرسکھے گا ، جبی نسبت سے لوگون کے مواملات و تعلقات و سیع ہوتے جاتے

ہیں، اسی نیست سے وہ دوسرول کے ارادی افعال کو اپنی زندگی کے منصوبون **کا جزنبا تے جا** ہیں، اور سمجھتے ہین کہ دوسرون کے ارا دی افعال ہا رے ارادی افعال کی معاونت کریں گئے ان تام استنباطات کا مافذاسی طرح گذمنت تجربه موتا ہے، جس طرح کداجیام خارجی سے . متعلق, ستدلال کا،اوراَ دی کامل طور پراس کالقین رکھا ہے، کہ ہے جان عناصر کی طرح انسا بھی ایندہ اسی قسم کے افعال کافلور مو کا جن کا پہلے ہوجیکا ہے، ایک کارخاند دار اپنے ملازمون کی محنت پر آنیا ہی بھروسہ کر تاہے، عبنا کہ ہے جا ن الات وا دوات پر، ادر حب **توقع کے خلا** کوئی بات ظاہر ہوتی ہے، تو دونون صورتون میں ہی کو کمیان تعجب ہوتا ہے، مختمریا کہ گذشته تجربه کی نبا پر دوسرون کے افعال کے متعلق یہ استدلال واستنباط اس طرح او می کی زندگی کا جزو نبگیا ہے، کہ عالم سداری مین ایک فحد کے لئے بھی کوئی شخص اس کو ترک نہیں کم لىذاكيا اب بمكواس وعوى كاحق نعين عال ب، كرتام دنيا كانسانون كو بمشه ساس جربيت براتفاق ہے جس كى ہم نے اور تعرفي وتشريح كى ہے ، فلاسفه بهي اس بارے مين عوام سے كبي مختلف الرائے منين رہے بين ،كيونكه الركا تو ذکر ہی کیا، کہ ہاری طرح فلاسفہ کی علی زندگی کا مجی تقریبًا برفول سی راے وخیال کے ہ تحت ہوتا ہے،علم مک میں نبسکل کو ئی ایسا نظری حصّہ ملیگا،جس مین اس جبریت کا ف<sup>ون</sup> کرنا ناگزیرنه مو ، اگراس عام تجربه کے مطابق جو **نوعِ انسان کی نسبت ہو**تا رہا ہے ہم موخ كى راست بيانى يراعماد ندكرين، توتبا ئوكه ما الريخ كاكيا خشر بوكا ؟ اگر عكومت واَميُن كا انسا جاعتون بریکیان انرنه پڑے تو سیاسیات کالم کیے تدوین یاسکتاہے ؟ اگرفاص فاص سیرت کے بوگون سے متعین ومنضبط حذبابت واحماسات ننظاہر ہوتے،اوران احماسا كا انسانی اعال و انعال پر کیسان اتریهٔ پیشاتو اخلاق کی بنیادکس چنر رر کھی جاتی ؟ اور سی

شاع یا ڈرا افویں پر ہم میشقید کیو کر کرسکتے، کہ آں کے ایکٹرون کے افعال واحساسات موافق فطرت بین مانمین؟ آس کئے بلا نظر پُرجریت کو انے، اور فحرکات سے افعال ارا دی ، اور اورسیرت سے اخلاق کے اصولِ استنباط کوتسلیم کئے کسی علم وعلی کا وجد دہی قریبًا نامکن تھا، ریت: اورحب ہم دیکھتے ہیں، کطبعی اوراغلا فی دونون طرح کی شہادت ایک ہی۔ استدلال بن كس خو كې سيمنساك، موجاتى ہے، تو پھر ہم كويد ماننے مين اور هجى تذنبر ب نہیں رہتا، کدان دونون کی نوعیت ایک ہی ہے اور ایک ہی اصول سے دونون ماخوف ہیں، مثلاً ایک قیدی جس کے پاس نہ رویہہے، نہ کوئی اثر وسفارش، وہ حب دارونئہ جیں کی۔ نگدی کا خیال کرتا ہے، تو اس کو آنیا قرار اسی قدر نامکن نظراً تاہے، جینا کہان یوارہ اورآ ہنی سلاخون پریکاہ دالنے سے جن مین وہ مجبوس ہے، بلکہ اپنی تدبیر رہائی کے لئے وہ سلاخون کے بوہد ، اور دیوارون کے تھر برزیا دہ کوشش صرف کرتا ہے ، بجائے اس کے په داروغه کے تپیردل کوموم کرنے مین وقت ضائع کرہے ،اسی قیدی کوحب قتل گاہ کی ط عرف بیجاتے ہیں، تو اپنے گہبانون کے استقلال وفرض شناسی کی نبا پڑاس کو اپنی موت کا اس یقین ہوجا تا ہے، جس طرح کر خنجر یا بلوار کے فعل سے، اس کے ذہن بین ایک خاص سلسائہ سے تصورات پیدا ہوتا ہے، سیا ہیون کاموقع فرار دینے سے انگار، علا د کافعل، گردن کاجیم ر. بدا مونا،خون کا بینا،حرکات مذبوحی اورموت، میلل طبیعی اورا فعال ارادی سے م ے مربوط سسانہ استدلال ہو تا ہے جس مین وہن کو ایک کڑی سے و وسری تک جانے مین کوئی فرق نهین محسوس ہوتا، نہ وہ اس صورت میں میں اُنے والے واقعہ (موت) کا بنبت اس صورت کے مجمعی کم تقین رکھتا ہے ، جب کداس سلسلہ کی تمام کڑیا ان حوال یا حافظ کی بین نظر چیزون بیشتل مهون، اوران تعلق سے حکرط ی مهد کی مهون، جس کا نام وجوز

لبعی ہے، تجربہ پرمنی ارتباط کا اثر ذہن پر بعیشہ مکسان ہوتا ہے ، خواہ مرتبط حیز ت نفسی ارادہ ا دراس کے محرکات <sup>و</sup>افعال ہون ، پاہے ارا دہ اجسام کی شکل وحرکت ،ہم چیزون کے ہم برل سکتے ہیں بلیکن آس سے ان کی ماستیت اور ذہبن پران کا اثر کیبی نہیں مبل سکتا، ایک شخف حب کومین جانتا ہون، که راستهازا ور دولتمند ہے ،اور حب سے میری بری دوستی ہے، دہ اگر میرے گھڑین اُئے،جمال جا رون طرف میرے نوکر جا کر <u>صیلے ہو</u> ہیں، تو مجھ کو کا ل تقین واطبینا ن رہتا ہے، کہ وہ مجھ کو قتل کرکے میرا کا ندی کا قلمدا ن چیننے نہیں ایا ہے، اور اس کی طرف سے میر برگما فی میرے ول میں اس سے زیا وہ نہیں ہوتی جين به وهم كه نيا اومشحكم مكان حس مين مين بينها بون وه گراها بهاسي، البته به موسكهاس<sup>ي</sup> ت بيطي بيطي ياكل موجائ ، اور خلاف توقع حركتين كرنے لكے ، ليكن ا ارح یہ بھی مکن ہے، کداجا نگ زلزلہ اجائے اور مکان گریڑے، لہذا بین اپنے مفروضا و ببے دیا ہون اور کہتا ہون، کہ اس یا گل کی نسبت مجھکو بقین کامل ہے، کہ وہ اگئین ا نیا با تھواتنی دیر نہیں ڈالے ر ہ سکتا ، کہ حل کر خاک سیاہ ہوجا ئے ، اوراس واقعہ کی شنگو ہیں ہی قطعیت کے ساتھ کرسکتا ہون ہیں طرح اس امر کی کہ اگر وہ اپنے کو در بجیہ سے گراد ا وررا ہ مین کوئی روک نہ ہو؛ تو ہوامین ایک لمحہ کے لئے بھی وہ حلق نہ رہ سکے گا،غرض ا يا گل بن مين په برگ في کسي طرح نهين موسکتي که ده اينا با تق اگ مين حجلسا و کي ،کيونکه فطرتِ بشری کے تمام اصولِ معلومہ کے قطعًا خلاف ہے ، ایک شخص جو دن و و میرکسی چورا ہے پر اشرفیون کی تعیلی چیو ڈرکر علا جا تاہیے، وہ جس عد مک اس کی توقع کرسکتا ہو ۔ یہ ہوا مین اطرحائے گی، آی حد ناک اس کی بھی امید با ندھ سکتا ہے، کہ ایک گھنٹسر . بعد لوسط کریہ اپنی مگه پر ملیگی، اور کوئی را بگیراس کو ہم تھ نہ لگا ٹیگا ، انسان کے استدلالا

وہے سے زیادہ ہی نوعیت کے ہوتے ہیں انتیٰ عبن نسبت سے ہم کوسیرتِ انسانی کا خا فاص ما لات کے اندر جو کچھ تجرب موتاہے، اسی نسبت سے ہم آیندہ اس کے متعلق کم یا زیادہ نيتين قائم كرتين مین نے اکٹرسویا، کہ آخراس کی کیا وج بوسکتی ہے، کوعلاً توساری دنیا جربیت ہی کی قائل ہے بلین زبان سے افرار کرنے بن لوگ گھراتے ہیں، بلکہ ہمیشہ اس کے خلاف وعویٰ یتے ہیں، میرے خیال مین عمل اور راے کے اس تناقض کی توجیہ حسب ذیل طریقہ سے ہوسکتی ہے، اگر سم افعال جم کی تحقیق کرین، اور جانیا چاہیں، کہ ان میں معلولات اپنی علتون سے کیونکو پیدا ہوتے ہیں ،توہم کومعلوم ہوگا، کہ اس بارے بین ہمار علم اس سے آگے منین ساکتا نہ خاص خاص چیزین ہمیشہ ایک د وسمری سے گئی رہتی ہیں، اور ذہبن، بر نبا ہے عادت ا مین سے ایک کے سامنے آنے سے د وسری کی طرف نتقل ہوجا تا ہے ،اوراس کا تقین کرما ہے، گو کہ علا قد علت ومعلول کی کما حقتحقیق سے ہم انسانی لاعلمی ہی کے متیجہ پر مہنچتے ہیں اہم لوگون مین اس کے فلاف ایسا قری رجا ن موجو دہے، کہ وہ میں سمجتے ہیں، کہ ان کاعلم وا فطرت تک جا ناہے، اورطنت ومعلول کے مابین ان کو گو یاعیا نّا ایک وجوبی رابط محسوس ہو ہے، لیکن حبب وہ خو داسینے افغال نفس پرغور کرتے ہیں، اورعل و محرک کے ماہیں ہی تھے کا کوئی وجوبی رابط منین محسوس موا، تویه فرض کر سلیق بن ، کعقل و فکرسے جرمعلولات طاہر موت ہیں، وہ قوامے ما دی کے معلولات سے مختلف ہوتے ہیں، ربینی ان میں علت ومعلول مین با پیم کوئی نزوم نمین ہوتا ہم ) گرحب ایک دفعہ اس امرکا اطبیبا ان حال ہو بیکا کہ کسی قسم کا مجی علاقہ تعلیل مور ہاراعلم اشیا کے ماہین ایک دائمی الحاق اوراسی الحاق برمنی دسنی استنباط سے آگے نہیں جاتا 'اور میر دونون باتین ادا دی افعال میں بھی یا کی جاتی ہیں، توا

ہم زیادہ آسانی سے اس کو مان لین گے کہ ایک ہی طرح کا لزوم ووج ب تمام علل پرھا و<sup>ی آ</sup> ہے، اگر چے جبریت کے اس استدلال سے مہت سے فلاسفہ کے نظا ماہ کا ابطال ہو تا ہج میکن اد فیٰ تامل سے معلوم مہوسکتا ہے ، کدان فلاسفہ کا جبرست سے انٹار محف زیا نی ہے ، ور مٰد حقیقت میں وہ بھی ہی کے قائل ہیں، وجرب وحبربت کا جرمفوم ہم نے بیان کیا ک<sup>و</sup> اس کی روسے، مین تبجتا ہو ن کہ مذہبی کسی فلسفی نے جبر بیت کی تر دید کی ہے ، نہ ایندہ کرسکتا

ہے، اور میر صرف زبانی ادعاہے، کہ وہ ما دہ کے افعال مین ذہن کوعلت ومعلول کے ہابی سی ایسے رابطهٔ وجرب کاعلم حال ہے،جوعقل وارا دی افعال دین نہین پایاجا تا ، رہا یہ امر

کہ وا قعًا الیہاہے یانہین تو اس کا تصفیہ تحقیقات سے ہوسکتا ہے، اور اپنے دعویٰ کے اثبا کے لئے ان فلاسفہ کا فرض ہوگا، کہ وہ اس وجوب کی تعربیٹ وتشریح کریں، اور ہم کو تبلا

لوملل ماوی کے افعال مین میر کہان موجود ہے ، بوگ جب مسکر جبر و قدر کے تصفیہ کے لئے، پیلے قوائے نفس، اثراتِ فیما ورا فعار

ارا ده کی مجت تروع کرتے ہیں، تو درائل وہ الٹا راستہ اختیار کرتے ہیں ، پہلے ان کوصا وسا دہ مرحلہ جم اور بے جان ما وہ کے افعال کا طے کرلینیا جاہئے ، اور اچھی طرح کوشش

ارکے دیکھ لین چائے کہ ان کے ماہن تعلیل و وجوب کا جوتصور قائم کیاجا تا ہے کیا آل کی حقیقت اشیا کے دائمی الحاق اور ایک شے کے دوسری سے دہنی استنباط کے سواکھھ

اورہے، اگر نمین ہے، بینی مرف الحاق واستنباط ہی وجوب کا مشاہبے، اور یہ دونون باتین افعال نفس مین بھی یا کی جاتی ہین، تولس نزاع ختم ہوجاتی ہے، یا اَیندہ سے اس ِ کو محض ایک تفظی نزاع سمجھنا چاہئے ،لیکن حب تک بے سمجھے بدجھے ہم یہ فرض کرتے ہیں گ

کہ اشیا ہے خارجی کے افعال مین وجو ب تعلیل کی بنیا والحاق واستنبا ط کے اور کسی لیسی

تے پرہے،جوالادی افعال مین منین پائی عاتی ،اں وقت کے اس بحث کا فیصلہ انگن ہے کیوکھ ہاری ساری عارت ایک غلط فرنس برقائم ہے اس فریب و مغالط سے تنطفے کی صرف میں امان اسے منطقے کی صرف میں امان است ہے، کہ ادی علل ومعلولات کے متعلق علم وحکمت کی محدود رسائی کی تحقیق کرکے اس بات کا پور ا المينان كرلين، كه مم زياد وسي زياده جر كيه حاستة بين، ووبس ومي مذكورهُ بالاالحاق واستنباط بحوا ان فی عقل کی اس نارسانی کا اعترات میلے شاید سنل معلوم ہوگا ہکین افعال ارا دی پراس نظرت اد منطبق کرنے کے دجہ اور اسکال نہ رہجائے کا ،کیونکہ یہ ایک بالکل بین بات ہے ،کہ انسان کے تام اعال وا نعال اپنے محرکات اور محضوص عوائد وحالات کے ساتھ ایک ایسا نبدھا ہوا الحا ورابطه رکھتے ہیں جس کی نبارہم ایک کا دوسرے سے استنباط کرتے ہیں ،لمذا بالآخرہم کو زبان سے بھی اس وجوب وجربت کے اقرار پر مجبور مونا پڑے گا جس کا اپنی زندگی کے ہڑگی اور اپنے عادات واغلاق کے ہرقدم مریم آج نک زبانِ عال سے ہمیشہ اعتراف کرتے رہویٹے، له عام طوریه لوگ جو قدر کے قائل نظراتے ہیں، اس کی ایک اور وجراپنے بہتیرے افعال میں اختیاریا آزادی کا غط اصاس اورظا برفرب تجربه بيد كمي فل كا وحرب ،خواه وه ادى جو يفنى ميج معنى مين ايني فاعل كى كو كى صفت نهين ہوتا ، بلکہاس کا تعلق کسی ذی عقل یا صاحب فکر فرات سے ہوتا ہے، جواس فعل برغوروفکر کم تی ہے اور اسکا وار مدار ہیں ذہن کے ہس عل تعین پر مہو تاہے جس کی بنا پر دوایک چنرسے دوسری کو متنبطاکر تاہیے ، کیو تک اختیار جو حرکامقا ہے،اس کی حقیقت اس عل تعین کے فقدان اور ایک طرح کی عدم یا بندی کے سواکھ بنین ہے ،حبکا ایک شے کے تصورسے دو سری شے کے تصور کک ذہن کے جانے یا نہ جانے مین احساس ہو تا ہے ،اگر جدانسانی افغال برغورکر وقت شاؤى يم كوس طرح كى آزادى ياعدم يا بندى كالبي فيال آنا ہے، بلكه فاعل كى سيرت و فركات بريم كافى یقین و تعین کے ساتھ حکم نگا دیتے ہیں، کراس سے کس تم کے افعال صا در مہو نگے ، اہم حب انہی افعال کوہم خوو یے مین، تو ایک طرح کی آزادی کا احساس ہوتا ہے، اور جو نکہ عاتل جنرون کو آدمی بعینہ ایک ہی سمجھ مٹبیتا ہے ' ا

لیکن جبروقدرکے اس مسکہ کواجر ابدالطبعیات جیسے محرکہ اُراعلم کی سے زیا وہ محرکارا بحث ہے،اگرمصالحت کی نظرے دیکھا جائے تومعلوم ہوگا، کہ قدریت پر بھی تام نوع انسا ، ہمیشہ سے اسی طرح اتفاق رہا ہے جس طرح جبرست پڑا در بیان بھی ساری نزاع محف تفظی ہے، کیونکہ حب افعال اوا دی کے لئے اختیار کا نفط لولاجا تاہے، تومرا دکیا ہوتی ہے؟ یہ تو ہم کسی طرح مراد ہے ہی نہین سکتے، کہ انسان کے افغال اس کے محرکات، میلانات، ا ور دیگرها لات سے اس قدر کم تعلق رکھتے بین ، کہ نہ ایک کا د وسرے سے بقینی طور پر استنباط ہوسکتا ہے،اور نہ ایک دوسرے کا تا بع ہو تاہے ،کیونکہ یہ تومسلم و بدیمی واقعات سے انحا ر ہوگا' لہذااب اختیارسے ہاری مرا وصرف میں ہوسکتی ہے، کہ ارادہ کے تعین وتصفیہ کے مطابق لسی شے کے کرنے یا نہ کرنے کی قدرت ہم کو حال ہے بعنی اگر ہم عیلنے کا ارادہ کرین تو میں سکتے ہیں، بیٹے رہنا چاہیں تو بیٹے رہ سکتے ہیں اس فدرت واختیا رکو نام دنیا بانتی ہے،جربراں تتحف كوچال سبے ،جو قيدونبد مين نهين ہے ، لهذامعلوم ہوا، كدائ مين اختيار تھي كوئى بحث ر بقیہ جانتیصفوں، ر) نبایر بیغلطاحیاس اٹسان کی خوونمتاری کا بر ہانی کیا بدسمی شبوت قرار دیا گیا ، ہم سیجتے ہیں کہ ہا ا فنال ہا رہے ارادہ کے ماتحت ہیں ،اورخودارادہ کسی شنے کا ماتحت نہیں ، کیونکہ اگر کو کی شخص ارادہ کی اس ازاد ک ی اٹنی رکرے اور کے کوتم فلان کام برمجور مو، تو ہم فورًا باسانی اپنے تہیہ کوبدل کر باکل اس کے فلاٹ کارادہ کرسکتے مین ، اور پیراس خیالف ارا ده کوهم مل مین تعبی لا سکتے بین بسکن هم پر پھول جاتے بین ، که بیان اراده کی آزادی وافقیا کے نابت کرنے کی بروش خوامش خو د ہارے افعال کی اٹل یا د حوبی محرک ہے، اور ہم بجائے خو د اپنے ارادہ کو پیا چتنا آزا دخیا کرین بیکن دوسر شخض جا ری سرشت اور محرکات سے ہمارے افعال کانقینی طور پراستنیا طاکر لیگا ا وگر کمین قاصر د با تو تعبی ایک عام اصول کی حیثیت سے به صرور تحجیریگا کداگر سمارے حالات اور مزاج کی تام حزفی صف رپاسکو پیری اطلاع موتی توه و قطعًا تیه میلالیتا که فلان موقع برهم سیکن دفعا لکاصدور موگا ۱۰ ورجبریت کی بس بهی حقیقت محوی

واخلات کی شے نمین ہے،

اختیار کی جو تعربعت بھی ہم کرین، د د با تون کا لحاظ صروری جا ہنے: ا ولّا تو میصر کحی واقعا کے خلا ن: ہو، ٹانیا بجا ہے خو د تتناقض نہ ہو،اگران ہاتون کا ہم لحاظ رکھین،اور جو تعربعت کرین

وه صاحت و قابلِ فهم مو ، تومین سمجمتا مهون که تمام عالم کواس براتفاق مو کا ، اورکسی کواختلاف

مو قع نه رہے گا،

یہ تو عام طور پرمتام ہے ، کہ کو ئی چیز بغیرا نبی علت کے نہین وجو دمین آتی ،اور بخت الفا کا نفط اگر غورسے دیکیا جائے بحض ایک بنی نفط ہے ، جس کے کوئی ایسے متی نہیں ، جن کاعلم میں کر سر

فطرت مین کهین کوئی وجو د مهو ، به البته کها جا تا ہے ، که بعض علتین وجو بی ہوتی ہیں ، ربینی جنسے مارین میں بیان کوئی وجو د مہو ، به البته کها جا تا ہے ، که بعض علتین وجو بی ہوتی ہیں ، ربین نواز

معلول کا تخلف نامکن ہے ،م) اور بعض وجوبی نہیں ہوئین ، نہیں ہم کو تعریفیات کا فائدہ نظر آ ہے ،کسی شخص سے کمو کہ محبلاعلّت و معلول بین علاقہ ُ وجوب کی قید لگائے بغیر ذراعلت کی

کوئی واضح و قابلِ فهم تعربیت کر تدوے ، ترین انھی اپنی ہار ما نے لیتا ہون،کیکن اوپر حِجَبُ گذر حکی ہے ، اگر وہ صحیح ہے ، تو اس قسم کی تعربیت قطعًا نامکن ہے ، اگر است یا ، ین باہم کوئی

ندر پی سب به روه م سب روس من سری سان من به این این این این این مین بیان بریدا بوسکتا منضبط یا د جو بی را بطر نه مهوتا، توعلت ومعلول کا سرے سے کو کی تخیل مبی نمین بریدا ہوسکتا

اور بیر منضبط را بطر ہی ذہن کو اس استنباط کے قابل نباتا ہے ، جو کم و بیش سمجھ میں آنے وا لا علاقہ ہے، باقی جوشخص ان امور سے قطع نظر کر کے علت کی کوئی تعرفی کرنا جا ہتا ہے، تو

وه يا تونامفهوم الفاظ بولنے پر محبور ہوگا، يا ايسے الفاظ استعال كرے گا جو انتى الفاظ كے مراد ن ہو سكے جن كى تعرف مقصود كيے ، اوراگر مذكور ، با لا تعرف قبول كر بيائ، تو يمر

الله مثلًا الرُعنت كى تعرفيف يدكيباك، كرجوكمى شف كوپيداكرتى ب، ترغا برب كربيداكرنا اورعنت مونا

ایک ہی بات ہے ،اسی طرح اگر کما جائے کوعلت وہ ہے جس سے کوئی نتے وجود مین آتی ہے، قواس بر میں

افتیار، جوبا نبدی منین ملکه حبر کا مقابل ہے، اس بین اور بجست اتفاق مین کوئی فرق ندر ہجائے گا، لگا ا یہ سلم ہے کہ بخت واتفاق کا کوئی وجد دہی نہین ،

## فضل-۲

یہ طریق استدلال جتمنازیادہ عام ہے، آتا ہی زیادہ فلسفیا مذہباحث مین غلطہ کوکسی امرکی تروید کے لئے دلیا تی کردیجائے ، کداس کے نتائج مذہب یا افلاق کے لئے خطرنا ہیں ، جو خیال مشازم محال ہو؛ وہ یقینًا باطل ہے، کمین پیفینی نہیں، کرجس شے کے نتائج خطرنا ہون، وہ لازًا باطل بھی مہو، لہذا ایسی باتون سے قطعًا محترز رہنا جا ہئے، کیونکہ ان سے تعیق تی ت

ن ہوتی نہیں، بلکہ النے اور صند بیدا ہو جاتی ہے، یہ مین نے ایک عام بات کہی جس سے میں کوئی فائدہ اٹھا نامقصو دنہیں اس کئے کہ میرا نظریہ اس طرح کے اعتراض سے بھی قطعًا محفوظ ہم

مکہ سرادعویٰ یہ ہے، کہ جبر و قدر دونون کے متعلق جو نظریات میں نے اوپر میش کئے ہیں وہ نہ صرف اخلاق کے موید ہمیں، بلکہ ہائیداخلاق کے لئے ناگزیر ہیں ،

علت کی دو تعریفی ن کے مطابق حبر ما وجوب کی بھی دوطریقے سے تعریف ہوسکتی ہوا کیونکہ بیعلت کا لازمی حرف ہے ،لینی یا تو وجوب نام ہے مکسان چنرون کے دائمی الحاق کا یا

ایک چنرسے دوسری چنرکے وہنی استنباط کا، اسٹے ان دونون مفاہیم کی روسے رجو دران دنتیہ حاشیصفیہ، ۱) وہی اعتراض دارد ہوتا ہے، کیونکہ "جسسے" کیام (دہے جانکین اگر یہ کہاجاتا، کھٹ وہ ہوس کے

ریین سیسی به این اور در در در این اقدیم فوراً ان الفا فاکا مطلب سمجه جاتے اس کے کری تو وہ تیزیے ،جرہم بعد ستراً کو کی خاص شے وجو دمین آتی ہے، ترہم فوراً ان الفا فاکا مطلب سمجه جاتے اس کے کری تو وہ تیزیے ،جرہم علت ومعلول کے متعلق جانتے ہیں، اور یہ استمراد ہی وجو ب کی ساری حقیقت ہے،جس کے علاوہ ہم اس نفظ کے کوئی

ا ورمعنیٰ تهنین سمجتے ،

ے ہی ہیں) مدرسه ومنبرننرر وزانه زندگی میں غرض ہر مگر بیسلم ہے، گو در بیدہ ہی مہی اکدانسا 8 ارا ده و جو بی موتا ہے کہی شخص نے بھی اس امر سے کنبی انخار کا دعویٰ منین کیا ، کہ ہم انسانی افعال کی نسبت اخذواستنباط سے کام نہین نے سکتے ،اوریہ استنباطات اس تجربہ ریمنبی میں ہوتے، کہ ایک ہی طرح کے محرکات،میلانات اور حالات کی موجو دگی مین ہمیشہ ایک ہی طرح کے افعال اُ دمی سے سرز د مہوتے ہیں جب جز سے کسی خص کو اختلات ہوسکتا ہے ا ه ه صرف په ښه که ايا انسا في افغال کې اس خصوصيت کو و ه وجوب يا جرسے تبيرکرے گايانيا ر میں دہب مک منی صحیح سمجھے ہاتے ہیں میرے نز دیک انفاظ تعبیر کے اختلاف سے کوئی تقعم نہین ہوسکتا ) یا بھروہ ہیں پراصرار کرے گا کہ ماوہ کے افعال مین استنیاط والحاق کے سوار ڈنج ہ ننشا کو ئی اور شے ہے،جس کاعلم مکن ہے بلین ہیں سے اخلاق یا مذہب کے حق مین کو<sup>تی</sup> نفع خش نتیجه نمین کنل سکتا،خواه فلسفهٔ طبیعی اور ما بعدانطبیعیات پراس کا کچههی اثر مرتب بههٔ مكن ہے، كه افعال جم كے تتعلق ہا را يہ وعوى غلط ہو، كه ان مين با ہم زوائمی الحاق يا ذہنی استنیاط کے علاوہ م کسی اور وجوب یاعلاقہ کا کوئی تصور موجود نہیں ہے اگرافعالین کے متعلق ہا دا دعومٰی ابیبانہیں ہے،جس کو ہرخف بے جو ن وجرا نہ تسلیمر ّا ہو،ہم نے افعار ادا دی کے بارے بین عام سلمات اور نظام قدیم سے سرموتجا وزنمین کیا ہے ،ہم نے اگرکسی بدعت کا ارکتی ب کیا ہے، تو اس کا تعلق صرف اوی علل واسبا ب سے ہے المذا را فلاق یا افعال ارا دی کے بارے مین ) ہارانظریہ ہرانزام سے بری ہجا تهام قوانین جزا و منرا پرمنبی بین، اور به امر بطور ایک بنیا دی اصول کے تسلیم کیا جا ایم كرانيان كےنفن پر حزا و مزاكا ايك خاص منضبط انزيرٌ ناہے، بعنی ترغیب و ترہاہے د و نو ن چیزین نیکی کی جانب م<sup>ا</sup>ئل کرتی ہین، اور برے کا مون سے بحاتی ہین ،اس اثر کا<sup>ہم</sup>

ہم کچے بھی رکھین کبکن چونکہ بیمعمولًا افعال کے ساتھ ملحق رہتا ہے ،اس لئے اس کوعلت اوراس وجوب كى ايك مثال ببرهالِ ما ننا بلرك كاجس كوهم بهان تابت كرناجا بيت بن، نفرت يا أتتقام كا عذبه عينيك سيمض يا ذى شعور مخلوق بى كے متعلق سيدا موتا ہے، اور حب كونى مضريا مجران فعل ان جذيات كوبرانگيخته كراج، توسى بناير كهوه فعل كسي خفس صا در مهوا ہے، افعال بالذات فانی وعارضی مبوتے ہیں، اوراگران کی علت اُومی کی متقل برشت یا افیاً دِمزاج نه بود مبکه اتفاقًا ما دانسته سرز د بهوجائین ،م ) توان سے نه عزت مو ہے ، نہ ذلت، یہ اتفاقی افغال بجائے خو دلا کھ قابل ملامت اور مذہب واخلاق کے منافی ليون نه مېون. پيرهي آدمي ان کاجواب د ه نهيون خيا ل کيا جا يا ۱۰ ورجو نکه اس طرح کيا فعا انے فاعل کی منتقل سیرت پرشین ولالت کرتے، البدکوان کاکوئی اثر رہتاہے، اس لئے وه ان کی نبایرکسی أتقام ماینرا کامتوحب نهین موسکتا، لهذا جراصول جرو وجوب، اورلاز علل واساب کا انخار کرتاہے،اس کی روسے انسان، مہیب سے مہیب جرم کے آرکا با وجود معنى اسى طرح برى وب واغ قرار بائيكا جب طرح كداينى بيداني كي يهلهون تما اوراس کی سیرت کو اس کے افغال سے قطعًا کوئی تعلق نہ ہوگا، کیونکہ وہ اس سیرت سے ما خوز ومستنبط مبی نهین، اور نه افعال کاقیح فسا دسیرت کانبوت بن سکتا ہے، ا دمى كو ايسے افعال برملامت نهين كياتى، جن كووه نا دانى سے اور اتفاقا كاكركذرا، كو، عاہدان کے تائج کیسے ہی مفرکرون نہون ، یہ کیون ؟ صرف اسی لئے ، کدان افعال كالمشامحف عارمني مبوتاب اورأ كخنهين برمقنا مكلي بزاانسان حبب بيے سويھے سمجھے اور عبد با زی مین کی کر بیتیا ہے، تو دیدہ و دانستہ خطاکی برنسبت کم موحب ملامت تھر ماہی اس کی کیا وجہ ہے ، صرف سی کہ حلد بازی ،خواہ وہ مزاج کا ایک متقل نقص ہی کیون نہ ہو

ان اس کا اثر متمزنین ہوتا، نہ وہ سیرت کو کمیسرفا سد کر دیتی ہے، اس طرح ندا<sup>م</sup> ر حرم وصل عالیہ، بشرطیکیہ، سے آبندہ کی زندگی اور عا دات وا خلاق پر اصلاح کا اُٹر بڑے اس کی توجید بجزاس کے کیا ہوسکتی ہے، ککسی خص کے افغال اس کو اس حالت مین مجرم نباتے ہین،حبب کہ وہ اس کی<sup>مت</sup>قل محرا نہ *سرشت کا* نبوت ہون ، اور حب اصول نِّت کی تبدیلی سے افعال بری *سرشت کا قیمح* ثبوت نہین رہتے تو *ھیرو*ہ جرم *ھی نہین ا* میکن اگرچبرمیت کو نه ما نا جائے، تو عیرا فعال نه کلبی بری سرشت کا نبوت بن سکتے ہیں<sup>،</sup> او<sup>ر</sup> لكبى جرم ومصيت قرار ياسكتين بعینہ انہی دلائل سے اوراسی اسانی کے ساتھ یہ تھی تا بت کیا عاسکتاہے، کہ مذکورہ بالامتفق علیہ تعرفین کے مطابق ،اختیا ریمی اخلاق کے بقا وتحفظ کے لئے اسی طرح ضروری ' جس طرح جبرمیت، اورجهان اختیار کا وجد دنه مهو، و بإن مذکو ئی انسانی فعل کسی اخلاقی هفت سے متصفت ہوسکتا ہے واور نہ اس برتھسین یا ملامت کیجاسکتی ہے کیو ککہ حب افعال اسی *حد مک* اخلاقی احسا*س کامبنی بین ، ج*مان م*گ که وه باطنی سیرت وجذبات بر*وال<sup>ین</sup> تر ميراس وقت مك ان كاموحب تعرفيف في ننقيص مونانا مكن سے ، حب كك ال كا بدر وننشامیی بطنی اصول نه هون، ملکه صرف خارجی یا ظاهری خلاف ورزی پر عبنی مور میراید دعوی نمین سے کمین نے اپنے نظریہ جبرد قدر بیسے عام اعتراضات فع کر دیئے میری نظران اعتراضات پر بھی ہے، حبکانتلق ایسے مباحث سے ہم جربیان منین عظیرے گئے ہیں ، مثلاً یہ کہاجاسکتا ہے ، کہ اگر افعال ارادی بھی اسی طرح اٹل **ق**رانین کے تابع بین ،حبطرح کہ افعال ما دی، تو بھرما نیا بڑے *گا، کہ پیلے ہی سے مقل* امتعین علل واجبر کا ایک متمرسلسله ہے،جرتمام چیزون کی اصلی علتِ او کی سے لیکر

ہرانسان کے ہرمٹنہ کی فعل کک ہینتیا ہے، نہ دنیا مین کمین بخت واتفاق ہی نهٔ ازا دی دافتیا را ایک طرف اگریم عال بین تدر وسری طرف معول، خالق عالم بی جار تام الادون کا باعث ہے، جس نے کا ننا تب فطرت کی اس خطیم الشان شین کو سیلے مہیل حرکت دی اور ہر ریر زے کو اپنی اپنی حکمہ میراس طرح جڑادیا، کہ وہ بلاکسی کمی وہیٹی امکان کے اپنے منضبط نتائج پیداکر تا علاجا تاہے ،اس لئے یا توانسانی افعال کی جاب رے سے سے ماخلاقی ر ذالت وشقاوت کی نسبت ہی نہین ہوسکتی، یا بھران افعال کا سب اینے بیں اکرنے والے کو ماننا پڑیچا، کہان کی علمت اولیٰ اورموجب اسلی وہی ا یونکہ ص شخص نے فرض کر و،کہ خرمن مین اگ لگائی ہے، وہی اس سے بیدا ہونے وہ سارے تانج کا ذمہ دارہے، جا ہے ان تائج کا سینچنے کا سلمطویل ہویا تصیرات طرح جها ن کهین علل واجبه کاایک مرتب ومنضبط سلسله قائم ہے، وہان وہی محدو دیا ما محد و دسم بنتی ، ج<sub>دا</sub>س سلسله کی تهایی علت کی خالق ہے، باقی تمام کی تھبی ذمہ دار مورگی<sup>،</sup> او<sup>ل</sup> تحین دِتقبیج سب کچھ اس کی طرن راجع ہو گی کہی انسا نی فعل کے نتائج کے متعلق مقبلتیہ د لائل کی نبایدا خلاق کاصاف و صریح فتوی می مبوتا ہے، کدان کی ذمہ داری تمامترای تنقص برعا ئدہے،جس سے صل قعل سرز د ہوا ہے ، لدذاحب ہیں دلائل ایک اسی وا کے افعال وارا دات پر تطبق کئے جا مین جس کی حکمت و قدرت نامحدو دہے، تولا میالہ ں کا وزن بہبت زیا دہ بڑھا تا ہے، کیونکہ انسان جیسی محدود و کمز ورخلوق کے لئے تو نا دا نی یاعدم قدرت کا عذر میش کیا جاسکتا ہے الیکن خالق عالم کی جانب توان نقائص می نسبت نامکن ہے، انسان کے جن افعال کو ہم نبے دھڑک مجر ما نہ کہدیتے ہیں ، ظا<del>ہر ؟</del> ۔ ضداکو بیلے سے ان کاعلم تھا ، اسی نے ان کو مقدر کیا ، اور اسی کی مثیت کے بی<sup>تا رہے تھے</sup>

س سئے اب ہم کو یا تو یہ نتیجر کیا ن پڑتا ہے ، کہ یہ افعال سرے سے جرم ہی نہیں، یا پھر ان كاجواب وه انسان نبين بلكه عدائله راست بلكن به دونون صورتين حيز نكه محال اور بدوینی کومتلزم ہن،ال گئے اننا پڑتا ہے، کہ خود وہ نظریہ ہی، غالبًا فیجم نہیں ہے جب کے بینتائج ہیں، اور میں پر بیسارے اعتراضات وار دمہوتے ہیں، جو نظر بیمشازم می ا ہو وہ خو د محال ہے، بالکل اسی طرح <sup>ح</sup>ب طرح کہ مجربانہ ا نعال اپنی اس علت کے مجرم ہو كومشلزم بين، بشرطكيران دونون كاتعلق ناكزيرا وروجربي مو، ائل ائتراض کے دو مگڑے ہیں ،جن پر ہم الگ الگ بحث کرینگے ایک تو پیکر اگران في افعال كاسلسله وجوبًا خدا يرنشي بوتانهي، تو و كمبي مجرا ندنمين قرارياسكة، کیونکرس واست سے بیصا در موستے ہیں، وہ نامحدود الکمال ہے، لہذااس کی مشیت کسی الیبی چیزے متعلق ہی نمبین ہوسکتی جو خیرمض اور سراماتیحن نہ ہو، دوسرے میر کما گر انسانی افعال کومجر ان قرار دیا جائے تو پیر ضداکی ذواسے اس غیر محدود کمال کوسلب کرنا یر سے کا جوں سے مہم اس کو مصف سمجھتے ہیں ، اور مخلوقات کے تمام مواسی اور مفاسد اخلاق كاسى كواملى وقتيقى فاعل ماننا يرسكا، بِيك اعتراض كاتويه جواب صاف اورشفي غش معلوم موتا ہے، كدمبت سے فلاسفه عوا دستِ فطرت کے وقیق مطالعہ سے بنتیج برینیجے ہیں، وہ یہ ہے کہ نظامِ عالم ہمینیت جمہ عی تما مترخیرو فلاح پر مبنی ہے ، اور بالاً خرسا ری مخلو قات کو انتہا ئی مکن مسرست وسوا دست عال موكرد ب كى ص مين كسى ايد وكد در دكى آميرش نه موكى م بالذات سنر بود؛ في جرجها في آلام بطا سرشر معلوم موسته بين، وه اس فلاح برميني نظام کے لئے ناگز رہتے، اورخود خداجیسی مکیم ہتی کے امکان میں بھی یہ نتھا، کہ اس اضافی شرکو

بے اس کے رفع کرسکے، کہ اس سے بھی بڑی برائیون کو راہ دے باغظیم ترخیر کا راستہ نب یے ،اسی نظریہ سے بعض فلاسفہ اور فاصکر قدیم روا قیہ ہر طرح کے الام ومصائب میں تسلی حال کیا کرتے تھے، اوراینے اتباع کو ملقین کرتے تھے ، کرمن ہا تون کو وہ اپنے كئے ترسمجھ رہے ہين، وه حقیقت مین دنیا کے لئے خیران، اوراگروہ اپنی نظر كو و ين ے سارے نظام عالم کو سامنے رکھین ، توہروا قعہ ان کے لئے عیش ومسرت کا پیغام ہوگا، گویہ دلیل بجا سے خو د وسعت خیا ل وہلند نگاہی پرمنبی ہو، آہم مل میں اس کی کمرو و بے اثری فورًاکھل جاتی ہے،ایکشخص جددر د نقرس کی روحانی ا ذبیت سے تڑپ ر ہاہے،اگراس کوتم یہ وعظ سانے لگو، کہ نظام عالم کے جن قو انین کلیہ نے حبم میں اخلاط فاسدہ پیدا کرکے اوراُ ن کورگ ٹیون مین ہینجا کر بیرموذی در وبیدا کر دیا ہے ، حقیقت میں، فلاحِ عالم کے صامن ہین قواس سے بجائے در وکوٹسکین وینے کے اس کے ج یرتم الٹے نمک پیشی کروگے ، اس طرح کی مبند خیا لیا ن بس عا لم خیال ہی مین تھور دیر کے لئے اس شخص کوخوش کرسکتی ہین جوعیش و ارام میں بڑا حیالی میا و بیکا رہا ہوا لیکن بیرخیا لات اس کے ذہن مین ہمیشہ قائم نمین رہ سکتے ہیں، عاہبے وہ بنرات خود در دوالم کے خدیات سے نا آشنا ہی کیون نہ ہو، جہ جائیکہ اس حالت کا تو ذکر ہی کیا ب وہ بستر علالت پزیجینی کی کروٹمین بدل رہا ہو، بات یہ ہے کہ حذبات کی نِطر بهیشه تنگ اورانسانی کمزوربون یا فطرت بشری کے مناسب حال ہوتی ہے اگ ساہنے صرف اس باس اور روز مرہ ہی کی جنرین رہتی ہیں، اور وہ صرف ایسے ہی واقعات سے متاثر ہوئے ہیں ،جوخو دکسی تحف کی ذات کے لئے خیر یا شر مون، جها نی خیرو شرکی طرح بعینه مین حال افلاتی خیرونسر کا بھی ہے، ابنداکسی مقول بنا

ز خن نہین کیا حاسکتا ہے کہ جوشے ایک صورت میں اس درجہ کے اثر ہے وہی دوسر درت مین قوی الا تُربنجا تی ہے، انسان کی فطرت یہ ہے کہ حب خاص خاص عا دا وخصائل اورافعال أسكه ساسنة آتے ہیں توفورًا اُسْكے متعلّق اُسکے نفن ہیں جمین تقبیح كا احساس دجا ّا ہوٰا وراس یہ برکر تحسین تقتیج کے ان حزمات سے زیا دہ کوئی حزبہ انسان کیلئے ضروری بھی نہ تھا' لیونکه <sup>ج</sup>ن خصائل پر بهم بے ساختہ افرین که اعظتے ہیں، وہ باتحفیص ایسے ہی ہوتے ہیں،جواجہ *ا*ع نسانی کی فلاح ومسرت کے موجب ہن علی ہراجن خصائل سے ہمارے ول مین ملامت کا احساس بیدا ہو تاہیے وہ وہی مہوتے ہیں، جرر فا و عام بن خلل و فسا د کا باعث ہیں ،غرض معلوم یہ ہوا کہ افلا تی احباسات لواسطہ یا بلا واسطہ انہی د ومتضا ونوعیت کے افعال سے پیدا ہو<sup>ہے</sup> ہیں،جس بین اس سے کچونمبین فرق بڑتا، کہ فلاسفہ اپنے عالم خیال میں بیٹھیے سمجھاکریں، کہنمین بجنیت مجبوعی نظام عالم کے لئے یہ شے فیری خیرہے؟ ورجو چنرین بطا ہررفا و عام کے منا نظراً تی ہیں، وہ بھی صل نشاہ فطرت کے روسے اتنی ہی مفیدومنا سب ہیں جتنی کہ وہ برا و راست جهور کی سعادت و مهبور کا باعث بن، کیا اس طرح کی د وراز کارشته خیا آل فوزا ان اصاسات کے مقابلہ میں طرح کتی بن ، جواشیا کے فطری وہرا وراست مشاہرہ واٹرسے بيدا موت بن ايك شخص حب كي دولت لك كئي مورك ان بندخياليون ساس كي صیبت دور موسکتی ہے؟ اگر منین، تو مجرجرم غار گری کے خلاف اس کو جرا فلاتی ناگواری ما غصريدا ہوا ہے، وہ ان ملندخياليون كے منا في كيون فرض كيا جائے، يا خروشركي مان ہے۔ محقیقی امتیاز کا اعتراف فلسفہ کے نظری نظامات کے کیون نہ اسی طرح مطابق سمجھا ھا جى طرح خرنصورتى اور بيصورتى كے مابين فرق ہے كيونكريد دونون فروق يا التيازات ساوی طور برنفس انسانی کے فطری اصاسات برمنی مین، اور یہ احساسات نا فلسفیانہ

ظرایت کے تابع رہ سکتے ہیں اور ندان نظریات سے بدل سکتے ہیں، ر با د و میرا اعتراض تواس کا مذتوا تنا آسان تشفی مخش حواب مکن ہے ،اور نداس ام ى كوئى واضح توجيه بوسكتى ہے، كەجىب كك خدامعاصى ومفاسد إخلاق كاتجى خالق نر موا وه بلااستنا تام انسانی افعال کی علّت کیسے بن سکتاہے ،کیونکہ یہ وہ اسرار وغوامض بن جن ص کے لئے تناہاری فطری عقل بلاکسی اور مدد کے قطعًا نا قابل ہے،اور بیعقل کو ئی بھی اسا نظام یا صول نمین وضع کرسکتی جس کی نبایراس طرح کی عامض ویراسرار بحثون مین بیان بی کے بعداس کو لامحالہ ایسے ہی لاننجل اسٹکا لات، ملکہ ننا قضات سے دوچار مونا نہ پڑھے انسا ئی اپنے افعال مین آزادی اور خدا کے عالم النیب ہو نے مین مصالحت قطبیق یا خداکوخار کل ما نکر میرخالق منصیت ہونے سے بری رکھنا، فلسفہ کے بس کی بات نہین ہے عقل کی کا میا بی اسی مین ہے کہ وہ ان اسرار کے مقابلہ میں اگراپنی ناروا دلیری و بیبا کی کومسور رہے،اوراسرار وغوامض کی اس بھول بھلیا ن سے تخل کرا بنے صلی حدو دنویی معمولی زند کے روزا نہ مسائل ومباحث کے اندروائیں آجائے، جمان اس کی تحقیقات کے لئے یک وسیع میدان پڑاہے،اور جہان شک،عدم نقین اور تنافض کے اتھاہ سمندر میں اسکو اترنانهين طرتا،



## عقل حيوانات

امور واقعیہ کے متعلق ہارے نام استدلالات ایک طرح کی نمٹیل برمنی ہوتے ہیں،
جوکسی علت سے ہم کو اہنی واقعات کا متوقع نبا دیتی ہے ، جو اس کے ماش علتون سے ظاہر
ہوتے رہے ہیں، جان بیعل بالس کی ان ہوتے ہیں، وہان تثیب تام بائی جاتی ہے ،
اور اس سے جو چھ استنبا طرکیا جاتا ہے و قطعی دختہ سمجاجا تا ہے، مثلاً جب کو کی شخص وہے کا مکرا و کھتا ہے ، مثلاً جب نشلا جب کو کی شخص وہے کا مکرا و کھتا ہے ، تقال و کھتا ہے ، مثلاً جب کو کی شخص وہے کا مکرا و کھتا ہے ، تقال و کہتا ہے ، مثلاً جب کو کی شخص وہے کا محرا اس محرک تام مکرا وان میں آئے تک مثاب ہد ہوتا رہا ہے ، لیکن جن جزون میں اس محرک تام مکرا وان میں آئے تک مثاب ہد ہوتا رہا ہے ، لیکن جن جزون میں اس است ورم کی کمل کیا نی ہوتی ہے ، اور اس کئے استنباط میں قوت بائی جاتی ہوتی تے باتھ کی تجربات جو کسی ایک جا فور کے متعلق کئے جس انکی قطعی نہیں تو ت بائی جاتی ہے ، تشریحی تجربات ہوتی ہیں اس کے مناسباب جاتے ہیں ، وہ آئی طریقہ استدلال کی نبایر تام حیوانات پر جہاں کر ویئے جاتے ہیں ، در جاکر کردکہ دورا اب خوں جب کسی ایک جانور مثلاً میزندگ یا تھیلی میں پائیر تبویت کو ہمنے جاتے ہیں ، در کردکہ دورا اب خوں جب کسی ایک جانور مثلاً میزندگ یا تھیلی میں پائیر تبویت کو ہمنے جاتے ہیں ، در کردکہ دورا اب خوں جب کسی ایک جانور مثلاً میزندگ یا تھیلی میں پائیر تبویت کو ہمنے جاتی ہیں ، در در ال بخوں جب کسی ایک جانور مثلاً میزندگ یا تھیلی میں پائیر تبویت کو ہمنے جاتے ہیں ، در

تە قەي خىيال پىدا ہوتاہے، كەكو ئى جيوان، اس سىھىتىنى نىيىن، انتىشلى شا بدات كواور اکے بڑھایا جاسکتا ہے جتی کدریر بحبث علم بن بھی ان سے کام لیا جاسکتا ہے ،اور جس نظریہ سے ہم انسان کے افعالِ فھم ایس کے جذبات کی مسل وعلائق کی تشریح کرتے ہیں، اگر آی کی دیگر حیوانات مین تقبی صرورت بر تی ہو، تو ظاہرہے، کہ یہ نظر بیزیا دہ محکم ومستند ہوجائے گا' لهذاجس نظريه سے عمنے گذشته مباحث مین استدلال تجربی کی توجیمہ کی ہے، اسی کی از این ہم حیوا اُا ت کے متعلق بھی کرتے ہیں جس سے امیدہے ، کہ ہمارا دعویٰ مہبت زیا وہ مضبوط و موثق ہوجائے گا، اولًا تربیمان نظرآتاہے، کوانسان کی طرح حوالات بھی بہت سی باتین تحرہ ہے عال کرتے ہیں، اور اس نتیجہ پر پہنتے ہیں، کہ ایک طرح کی علتون سے بہشہ ایک ہی طرح کے و ا قعات ظاہر ہونگے، آسی اصول کی ہمتی مین و ہ اسنسیا کے موٹے موٹے خواص سے اگا ری عال کرتے ہیں اور امہتہ آ ہشہ اپنی پیدائش کے وقت سے آگ، بانی ہٹی، پچھز مبندی مگر وغیرہ کے افعال وانرات کے تعلق انیا ذخیرُ علم بڑھاتے رہتے ہیں،ان کے بحو<sup>ن</sup> کی<sup>ا وا</sup> و انتجر یو کاری ،اور اُن بوزسھ جا نورون کی چالا کی وہشیا ری مین صاف فرق نظر آنا ہو' جوابنے طویل تجربہ کے بعد مصر حزبِون سے بنیاا در مفید حیزون کا طلب کرنا انھی طرح جا چکے ہین ، گھوڑا،جو کو ہ و دشت کا عادی ہو گیاہے،جانتا ہے، ککتنی اونجائی وہ بھاندسکتا ہ وہ اس سے زیادہ کی کبی کوش نر کر گیا، بوڑھ اسٹھاری کن شکارین زیادہ ملکا نے والے ن کام اپنے سے کم عروبان کتے کے سپر دکر دیتا ہے، اورخود اپنے کو کمی ایسی علم مرر دکھتا ہے جا زیادہ مشیاری کی صرورت ہے، یہ قیاسات جودہ اس موقع برقائم کرتا ہے، ظاہرہے ان کی نباد بجرشا بدہ و تجرب کے اور کس شے پر ہوسکتی ہے؟

یہ حقیقت حیوانات کی تعلیم و ترمبیت کے نتائج میں اور زیادہ نمایان ہوجا تی ہے ، کیمر<sup>ی</sup> وتربیب کے مناسب استعال سے ہم اُن کواسی چنرین کک سکھلا دیتے ہیں،جواُن کے میلانات فطری کے سراسر فلان ہوتی ہین اکیا یہ تجربہ کے سواکھ اور ہے کہ حب تم کتے کو دھرکاتے ہویا مارنے کے لئے کوڑا اٹھاتے ہو، تو وہ حوٹ کی تکلیف سے ڈرجا ہا ہے ؟ کیا ية تجريبي منين بي كرمب كوئي كتاا بني نام سي كاراجاتا ب، توفورًا سجه جاتا ب، كواس خاص اوازولجب سے اسی کوبلانامقصود ہے، اورسید صاتمحارے باس چلا آتاہے؟ ان تام مثالون مین ہم دیکھتے ہیں، کہ جا نورا یک ایسے واقعہ کا استنبا طاکر ہاہے ہی اس کے حواس برا و راست متا نتر نہیں ہیں، اور حب و مکسی میش حواس شے سے ایسے نَا مِجُ كامتو قع ہوتا ہے، جو سیلے تحربہیں ہیشہ اس طرح کی چیزون سے فلا ہر ہوا گئے ہیں' تواس کی یہ توقع تام ترتجر ہی میمنی ہوتی ہے، مناناً يه نامكن ہے، كہ حيوانات كايد افذو استنباط كى حجت واستدلال يرميني موا یعنی وه سیحتے ہون که مال چیزون سے وجو ً اسمیشه مال ہی واقعات طاہر ہونے جا بین اورافعال فطرت بن كسى قىم كا تغير نامكن ہے، كيونكه اگراس قىم كے دلائل كا امكان تعي موا تو بھی حیوانات کی ناقص فهم توکسی طرح ان کی صلاحیت نهین رکھتی،اس لئے کہ ان و لائل کے علم وانکشا ن کے لئے اعلیٰ درجہ کا فلسفیا نہ دماغ در کا رہے،جرنہ حیوانات کو طال ہے، ' نہ بچے اورعوام انباس زندگی کے معمولی کام کاج مین ان ولائل کے سہا برِ طِلِتے ہیں، نہ خود فلاسفہ، جوزند گی کے علی کا روبا رہیں، امنی اصول کے محکوم الحت سنتے ہیں ،جن کے عوام ان س ہوتے ہیں ،اس کئے ضرور تھا کہ قدرت اسس افذا وستما کے لئے کوئی زیادہ عام و آسان تراصول فائم کرے ، کیونکہ حلولات کوعلل سے ستنبط

السفى كاكام زندگى كے لئے اس قدر اہم وناگز يرب كروه فلسفيا نرحبت واستدلال كے ناقابل اعمادعل کے سیرو منین کیا جاسکتا تھا، انسان کے متعلق اس وعویٰ کے قبول کرنے میں لیق پیش کیاجا سکتا تھا،لیکن حیوانات کے بارے بین توکسی طرح کے شک وشیہہ کی گنجایش نهين، اورحب ايك عبر رحيوانات بين )قطعيت كيساته بداهول نابت موكي، تو يهرندكور؟ بالااصولِ مِنتيل سے ا**س کو ہر مگہ رتمام حیوا** نا شدمین جنین انسان بھی شامل ہے) ملائیں م<sup>ی</sup>یش ماننا پڑ<u>ے گا، بینی یہ صرف عادت ہی کا کام ہے، کہ وہ حیوانات کو اس بر</u> آما دہ کرتی ہو، له بیش حواس شے سے کسی ایسی دوسری شے کومشنبط کر لیتے ہیں، جو گذشتہ تحربات میں سی شے کے ماتھ رہی ہے، اور ایک کے سامنے آئے سے عادت دو سرے کے تحل مرا طرح مائل کرونتی ہے، کہ ذہن مین وہ خاص کیفیت پیدا ہوجاتی ہے، جس کو ہم لقین سیے عبر ارتے ہیں، ذی ص مخلوقات کے اعلی وا دنی تمام طبقات میں جو ہارے علم ومشاہدہ میں تے ہیں،اس عل کی بجز عادت کے اورکسی شے سے توجیہ بنین کی سکتی، کے حب واقعات یا مل سے متعلق استدلال کی منبیا د تمام تر محض عادت ہے، تو بھراس بارسے مین انسان وجیوا ا ورخو و مختلف انسا نوك مين آنا تفاوت كيون ہے ، اور ايك كود وسرے براثن تفوي كيون عال ہے ؛ ايك ہی عادت ہرگیہ ایک ہی اثر کیو ن نہین پیدا کرتی ، ہم ہیان پہلے مختفرٌ اس عظیم تفاوت کی توجیہ وتشریح کی پہلے وتشش كرتے ہين جوان في عقول وافهم مين اہم بإياماتا ہے جس كے بعد انسان اور حيوان كا ابيني فرق آسانی سے سمجھ بین آجائیگا، (۱) جب ہم دنیا مین کچھ ون رہتے رہتے قدرت کی ہمزگی دیکھنے کے عادی موج مین ، قواس سے ہمارے اندرا میک عام ملک اس بات کا بدیا ہوتا ہے، کو معلوم سے نامعلوم چنر کا فیٹس کرنے كُلَّة بن اورسيجة بن كرايدره جو كي موكا ، وه يجيد تجربات كمطابق وماثل بوكا ، براس عام اعول ما ی نبایر ہم صرف ایک تجربه ما اختیار سے بھی استدلال کرنے لگتے بین ،اور ایک خاص حد تک بیتین کے ستھ

اگر چرچوانات کوبہت سی جنرون کا عمر مثاہرہ وتجربہ سے حال ہوتاہے ،لیکن ہبت چیزی اُن کے اندر <del>اس قدرت کی طرف سے بھی</del> و دلعیت بین ، جوان کی معمولی صلاحیت سے افرق موتی ہیں، اور عن مین وہ طویل سے طویل تحریر کے بعد تھی کوئی اضافہ نہیں کرسکتے الیست ہی کم کرسکتے ہیں ،انہی چیزوان کوہم جبلت کے نام سے تجیرکرتے ہیں ، ا دران بربهارے ول مین اس قدر استسال واستعاب بیدا ہوتا ہے، جتنا کہ کسی اسی نها ہو ہی عبیب وغریب شنے پر جس کی توجیہ وتشر رکے سے انسا نی عقل وقھم ہلکل قاصر ہو تی ہے۔ لیکن ہا را بیسا را استعباب غائب ما کم ہوجائے گا ،اگریم اس برغور کر بین کہ تجربی استدلال جهم من اورحوانات مین منترک ہے ،اور جب برزندگی کا دار مدارہے ، خوواس کی حقیقت بھی ایک تسم کے فطری میلان یا جبلت سے زیادہ منین ہے، جب ہورہ ہوارے جانے اپنا کام د بقيه حاشية في ١١١) يه تو قع قائم موجاتي ب، كرأيذه تعيى اليهاجي موكا، لبشر طبيكه بداختيا داس اهتيا طاك ساته كيا كيا موا فيرشلق چيزين اس مين شامل نهون ،اسي لئے افعال اشيا كا مطالعه نها ميت نازك كا**م خيا**ل كياما <sup>ت</sup>اہيم ، اور چونکراکی تخض کی توجر، یا د ، اور قوت مشا بره دوسرے سے بہت زیادہ جوسکتی ہے ،اس کے ان کی قوت استدلال مین بھی عظیم فرق موسکتاہے، (۴) جمان کسی شے کےعلل واسباب مین بیحیدگی یا الجھا وُ موا وہان تھی ایک کے ذہن کو دوسرے پر اس لحاظ سے فوقیت ہوسکتی ہے ، کہ وہ تام حیرون کو کما حقہ مجھ کرتا کجے کا تنسباط رہ ہے، رس علی ہذاایک آومی بنسبت دوسرے کے سلسائٹ انج کوزیا دہ دور تک لیجا سکت سے رہم بہبت كم لوگ ايسے موتے ميں، جو بلا خلط مبحث يا ايک تصور كو دوسرے مين ملا ديئے بغير صفائي و وضاحت كيٽ تخ ی مسکد بردیر کا بخور کرسکین، اس نقص کے نحقاعت مراست موتے بین (ہ کمی شے کی حس حضوصیت برمعلول کا دارماد موتاہے ،وہ بار ہی شے کے دوسرے غیر تعلق حالات کے ساتھ گڈٹڈ ہوتی ہے،جن سے اس کو الك كرف كے لئے غير معمولي قوم صحت نظرا ور دقيق سنجي وركارہے ، لا) جز كي بٹا برات سے كلي احواقًا كم

کرتی رہتی ہے، اور اپنے مخصوص اعمال بین تصورات کے ابین کمی عقلی مواذنہ و مقابلہ کی تاج نہیں ہوتی، گوخملف قیم کی حباب ہی ، اہم ہے یہ بھی ایک حباب ہی، جوانسان کو آگ ہے بچیا اسی طرح سکھلاتی ہے، جس طرح کسی برندے کی حباب اس کو انڈے سینیا اور اصول و قاعدہ کے ساتھ بچے یا ن اسکھلاتی ہے ،

د بقیه حاضیصفه ۱۹۲ کرنا، نهایت بی نا ذک کام ہے، جس بین جلد بازی یا فر بن کی نگ نظری سے جونام مہلائوں برگئاہ نمین دکھ سکتا، اکثر خلطیان واقع ہوتی ہیں، (ے) جس صورت میں جا رہے استدلال کی بنیا د تمثیلات پر بھر تی ہے، توجی شخص کا تجربے و سیع ہوتا ہے، یا جسکا فرہن وجو و ماثلت کو تیزی سے اخذ کر لیٹا ہے، وہ قدرة کا استدلال میں بھی بڑھا رہیکا، (۸) تعصیب تبلیم، خد بات وغیرہ کے اثر سے ایک کم ساتر ہوتا ہے، وو سرازیا وہ استدلال میں بھی بڑھا و میں باعثی و کے بعد الوگون سے ملنے جلنے بحث و گفتگوا ورکر آبون کے مطافعہ سے ایک میں شرع جا تا ہے، ان کے علاوہ اور بھی بہت سی اسی باتین آسانی سے ملکی کی سند و شہادت کی میں بڑھ جا تا ہے، ان کے علاوہ اور بھی بہت سی اسی باتین آسانی سے ملکی کی سند فرمیون کی عقل و قدم میں تفاوت واقع ہو سکتا ہو،

•



# معجزات

#### فصل - ا

ور المرسون ال

له ريك ونكر يرسط منتالية ما سيو قاله ، م

یر آنا بھروسینین کرسکتا حتنا کہ خود اپنے محسوسات ومشا ہدات پرکرتا ہے، نیکن اس سے قطع نظر کرے ایک کمزور شہادت جو نکد اپنے سے قوی ترکوکسی حالت میں باطل منین عظم اسکتی، آگ اگر حفنور حقیقی کا نظریه صراحت کے ساتھ بھی کتا ب مقدس بین منصوص ہونا، تو بھی اس کا قبول ر ما میچے اصولِ استدلال کے قطعًا منا فی تھا، ایاک تو بیر بجا سے خود مثا ہدہ کے سراسر خلاف ہے،اس برِطرہ یہ کہ ک ب وروایت جن براس کی منبیا در کھی جاتی ہے،ان کی تا سُدمین و ئی عینی شها دت منین موجو و، ملکه ان کی حیثیت محف خارجی شهادت کی ہے واس کئے ینو د سرخف کے سینہ مین براہِ راست ر**وح القدس نے ان کونمین ا**نا راہیے ا کو ئی چنراس فیصله کن دلیل سے زیا و ہشفی خش ہنین ہوسکتی ، کیونکہ کڑسے کٹر زہبیت وروہم بیتی کی زبان کو بھی کم از کم میر ساکت توکر ہی دسکتی ہے ،مجھ کوخوشی ہے کہ اسی قسم ی ایک دلیل میرے ہاتھ بھی آگئی ہے ،جوامید ہے کدار باب علم وعقل کو فریب او ہا<del>م سے</del> بچانے کے لئے ایک دائمی سیڑا بت ہوگی، کیونکرمیرے نز دیک حب تک دنیا قائم ہے معجزات وخوارق کا بیان ماریخ کی کتابون سے، جاہیے وہ مذہبی ہون یاغیر مزہبی، نہین بکل سکتا ہے، ا اگرهمامورواقعیه کی نسبت حجت واستدلال مین بهارے کئے صرف تجربہ بی ا یہٰ ہے، اہم اس کی رہنائی بغرش وخطاسے پاک پنین ، ملیکہ بیض صورتون میں تو بیعیا تا كراه كن بوتا ہے، إما سے ماسانان اگركو كي شخص يہ توقع ركھے، كہ جون كاموسم وسمبر ہتر ہوگا، تواس کا قیاس بالکل تحربہ بیمنی ہے بیکن مچر بھی بیموسکتا ہے کہ ہاراتیا سے غلط نكلے، اور واقعہ تو قع كے خلاف ثابت ہو، بااين بہہ بم كواپنے تبريہ سے سكاست كا حق عال نه ہوگا، کیونکہ تجربہ ہی نے یہ بھی تبلاد یا تھا، کہ کببی کبنی جون کا موسم وسمبرسے بھی

بدتر موجاتا ہے، ہم واقعات کے جعلل واسباب فرض کرتے ہین وہ بہیتہ قطعی نہین ہوستے، لبف واقنات توبلاشبهه ايس بوت بين، جهيشه اور مرحكه بلااستناايك ووسر سيست والبشر ملتے ہیں ، نیکن بعض ایسے معبی ہوتے ہیں جنین نب بٹہ تفاوت واحتلاث واقع ہوتا رہتا ہے' اور باری تو قعات کوکبری کبری مالیسی کا مند دیکینایت اسے، لهذا معلوم بوا، که امور واقعیہ سے متعلق ہمارے استدلالات میں انتہا ئی قطعیت سے لے کرا و نی ترین شہا دت مک کے تام مدارج لقين موجو داين، اس لئے ایک عقلن آدمی اینے تقین کے درجہ کوشہا دیت کے درجہ کے مساوی ومطا<sup>بی</sup> ر کھتا ہے جونتا بچ کسی نا قابلِ خطا تجربہ بریمنی ہیں وان کی تو قع قائم کرسنے میں وس کا تقایق فطعیت کے انتہائی درجبر برموتا ہے، اورانی گذشتہ تجربہ کو آیندہ کے لئے وہ قطعی تبوت سمجھاہے، اس کے خلاف صور تو ن مین وہ زیا دہ احتیاط سے کام لیٹا ہے ، مخالف تجربابت کے وز کو ملحو فار کھتا ہے ، مختلف احمّا لات مین سے جس احمّال یا پہلو کی تا ئید مین زیا دہ نخربات ملتے ہیں،اسی جانب وہ حجک جاتا ہے ،لیکن انھبی شکب وتر د دیا تی رہتاہے اور ہالاً خر جب یہ ترد د زائل ہوکریکیو ئی ہوتی ہے، تو بھی وہ اس شہا دے کا درعباس مرتبہ یقین ٱ گے نہیں ٹریفے و تیاجں کو ہم صحیح طور برِطن غالب سے تعبیر کرتے ہیں ، لندامعلوم مواکر ہڑ ظن جس مین ایک احتمال دوسرے سے زیا وہ قوی وراج ہوتا ہے ،اس مین می لفت کج ومثیا ہداست کا امکان ہمیشہ قائم رہتا ہے ، اور راج ہم**لو کی شما دست کا وزن ، تا**ئید تحری<sup>ب</sup> کے ہم نسبت ہوتا ہے،اگرایک جانب تحربہ کی نٹومثالین ہون اور دوسری جانب جائ توآ دمی کوآ بیندہ تو قع میں تذبذب رہیکا، نیکن س صورت میں ننو تحریبے ایک طرح کے ہوں اور *صرف ایک آدھ* تنال نخالف ملتی ہو، تو ا*س سے آین*دہ کے متعلق *راجع میلو کا قریبا* قطعی

ن بیدا ہوجا تا ہے، تام اسی صور تون میں جہا ن متنا قص تجربات یائے جاتے ہون، ہم کو نیر تعدا د و الے تجربات مین سے قلیل تعداد والون کو منفی کر دنیا عاہئے ، تاکہ ترجمی شهاد<del>ت</del> ں فرقبت کا طیک ٹیبک اندازہ ہوجائے، اب اس اصول کوبزئیات پرمنطبق کرنے کے لئے ہم استدلال کی ایک ایسی صنعہ لیتے ہیں، جو زیادہ عام اور انسانی زندگی کے لئے زیادہ کا راَمد ملکہ ماگزیرہے ہینی وہ آ جولوگون کی عینی نتهادت و بیا نات سے ماخوذ ہوتا ہے ،مکن ہے کہ کو کی شخص اس صن<sup>ف</sup> استدلال کے علاقۂ علت ومعلول ہر مدنی مہونے کا انخار کرے ایکن میعض ایک نفطی نزا ہے،جں میں مجھ کو بڑنے کی صرورت نہیں ،مین صرف آنیا بتا دنیا کا فی سجھتا ہوں، کہ اس م کے دلائل میں ہارے اقیمین کی نبیا و تامتریة اصول ہوتا ہے کدانسان کی شہادت سجی ہدتی ہے، اور علی العموم تحقیقات ہروہی واقعہ تخلتا ہے، جواس کے شاہدون نے بیان کیا ہے جب میستم ہو جیا کرنفس ہشیامین باہم کوئی محسوس رابطہنین ہوتا اور ایک شے کا وسری سے استنیا طامحض وونون کے دوامی الحاق یا اتصال کے تحربہ برمنی موتاہے، تو کو ئی د حبنین که انسانی شها وت کی خاطر ہم ا*س کلید مین کوئی استثنا قائم کرین، درانحالیک* بالذات اس شہا دے کا رابطہ واقعۂ شہا دے کے ساتھ اتنا ہی کم لزوم رکھتاہے، عبنا کہ ونیا کی اور دوچیزون میں موسکتا ہے ،اگر جا فظہ ایک خاص حد تک قابل اعتماد نہ ہوتا ، اگر ر کے علی ہموم راستی و دیانت کی طرف مائل نہ سمجھے جاتے ، اگر اُن کواس تنرم و حجا کیا یاس نرمبوتا، جر حبوط کے کھل جانے کے بعد لاحق مہوتی ہے، اور اگریم کو تجربہ سے یہ بهٔ معلوم مهو حکتا که میه باتمین انسان کی فطرت مهین، تو انسانی شها دت مجه هم فرره تعربی می<sup>تیا</sup> نه کرتے، چِنانچیمخبوط الحواس یا مشهور کذاب و دغا با زاّ دمی کی بات بریم کمبی کا ن مندجی تق

اور چشہا دت، شاہرون کے بیان اور انسانی تصدیق سے اخوذ ہوتی ہے، چو بھی ویت اس کی بنیا د تجربه بر ہوتی ہے اس کے تجربہ کے وزن وقوت کی نسبت سے اس مین تھی تفا مېوتا ہے، اورکسی شها دت اور وا قعہ کے مابین حمرالحاق ما یاجا تاہے، وہ شمر یاغیر ستمر حبسیا ہوتا ہے. اسی کے مطابق ہیں شہا دت کی حنیت کہی نبوت کی ہوتی ہے، اور کبھی مض طن کی، سے حالات کا لحافا رکھنا ٹر آہے اور شادت برمنني واقعات كے فیصلون میں بہت ن سے متعلق حتنی نزاعات سیدا ہوتی ہین ان سے تصفیہ کا آخری معیا رہایشہ تجربہ وش<sup>اق</sup> ہی ہوتا ہے، جہان میرتجر بہسی سیلو کے حق مین اوری طرح مہوار و متواتر مہنین ہوتا. وہان نا گزیرطور بربہا رے فیصلون میں بھی تخالف بڑجا تا ہے ،اور د لائل کے تعارض کا نتیج <sup>قبط</sup> ہے، صبیاکہ دیکراصنا ب شہادت میں می ہوتا ہے، دوسرون کابیان قبول کرفین عب ہم کو تذیذب واقع ہوتاہے، تواس صورت بین ہم ان مخالف عالات سے اس کاموا رتے ہیں جن سے یہ شک پیدا مواہے ، اور حب ایک میلو کی فوقیت واضح موحاتی ہے، تو ہم اسی طرف جھک جاتے ہیں، لیکن پیر تھی ہارے تقین میں آنا صنعف صرور ماقی ر ہتا ہے، عبنا کہ مخالف میلو قوی دوزن دار ہوتا ہے، زریجت صورت مین تعارض شهادت کے مختلف اسباب ہو سکتے ہیں: خود وایات مین با نهمی تناقض ، را ولیون کی نوعیت یا تعدا د ، ان کا طربق روایت ، یا ان ب با تون كا اجتماع، چناني حب را ويون كابيان بامم متناقض موان كى تعدا د ے کم یا ان کا عال حلین شتنته موجس چنر کی دہ شهادت دے رہے ہن اس مین کی ئى غرعنٰ شامل مېو ، يا شهادت دىينے مين وه جېچياتے مېون، ياان كے لهجەمين زائدا ز صرورت تحكم وابرام بإياجا ما مو، توان تام صورتون بن مارے دل مين شبه برجا تاہے ،

علی نډاسی طرح کی مبت سی اور باتین نجی ہین جوانسانی تصدیق و شاوت پرمبنی دلیل کو کمزور يا ياكل مطل كر وسيسكتي بين، فرض كر وكرض واقعه كونم كسى روايت سے نابت كرما عابتے ہو، وہ فلاتِ عادت اور ، وغریب ہے، اس صورت مین یہ روایت اسی قدر کمزور ہوجا کے گی جس قدر کہ یہ واقعہ ر لم یا زیا د ه خلامنِ عاوت مهو گا،روا ته یامورخین ریاعقا د کرنے کی وحربیہ نین ہوتی. کدان کی شما ا اور واقعہ کے مابین ہم کو کو ئی عقلی را بطہ نظرا یا ہے ، ملکہ اس لئے کہم ان دونون بین ایک تے ا<sup>ن</sup> والقال دیکھتے رہنے کے مادی ہو گئے ہن الیکن جب واقعُدروایت اس قیم کا ہو، عرشادہی لبى ہمارے شاہره من آیا ہے، تو بہان وومتفها و تخربوب كامقابله طرحا آ اسم جن میں سے ایک د وسرے کا اپنی قوت کے مناسب البلال کرتا ہے ، اور ذہن برصر ف اسی کا اثر موتا ہے، جہ قومی ترہے ، تجرب کا جو اصول کسی معاملہ مین ، را ولیون کی تصدیق وستہا دے کی نبایر ہوار اندرتقین وا ذعان پیداکر اسے بعبنیہ وہی صول زیر بحث صورت میں اس وا تعہ کے محالف یٹہ تاہے جس کوروایت ٹابت کرناجا ہتی ہے ،اس ناقض کالازمی منیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہاراتین ایٹہ تاہے جس کوروایت ٹابت کرناجا ہتی ہے ،اس ناقض کالازمی منیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہاراتین واعتبارجاً بارسا-كيتوجيي فلتفي وطن برست كے متعلق اس كى زندگى ہى مين روم مين بيرايك ضراب ك بن گئی تھی، کہ فلان قصّہ اگر کسٹو بھی بایان کرے تو بھی مین نہیں مان سکیا ہم جس کے معنی پیستے ا

رکسی بات کا بجائے خد د نا قابلِ قبول مہد نا الیبی زبر دست شہا دے کو بھی باطل کر دتیا ہے۔ مندوسًا نی شنراده جس نے بالے کے افرات کالقین کرنے سے انٹارکر ویا تھا اس کا

استدلال بالحل بجائقا، كيونكوان واقعات كے قبول كرنے كے لئے اس كوقدر ہ مبت ہى و

(VITU CATONIS)

شاوت درکار بھی جو ایسے موسمی ما لات سے بیدا ہوتے ہیں جن سے وہ نا آشا تھا، اور ہو اُس کے سابقہ بجر بات کے ساتھ کوئی ماثلت نہین رکھتے تھے، گوان مین کوئی اُسی بات نہ هي،جواس كے كسى تجربہ كے متنا قض كهي جاسكے، تاہم اس كے تجربہ بين يه بانتين اكى نرتعين، لیکن جس صورت مین را وایون کی شها دت کے غلاف فلن عالب ہو تاہے ،اس کے لئے ایک ایسا واقعہ فرض کر و ، جو صرف حیرت انگیز نہین ہے، بلکہ حقیقةً معجز نا ہے ساتھ ہی یہ بھی فرض کرو، کہ جوشہا دت بیش کیجاتی ہے. وہ دیگرما لات سے قطع نظر کرکے بذاتر غود كال نبوت كى مينيت ركھتى ہے، تواس حالت مين كويا ايك نبوت دوسرے نبوت له فابرہے، کوسی مندوت نی کو پر تخریر نمین ہو تا کرسر دما لک میں یا فی جم جاتا ہے، کیونکہ یہ ایک ایسی آب ف ہوا کا وا قعب جب کی اس کوسرے سے کوئی خبر ہی نہیں ، اور یہ نامکن ہے کہ وہ قیا ساکوئی حکم لگا دے ، الدائبي حالت بن كي بوك ،كيونكداس كے لئے يہ ايك نيا تجربر ہے ،جس كے نتائج الميني غيريقيني موتے بين بعض وقست تمثیل کی بنا برا ومی مف قیاس یا انگل سے کام نے سکتا ہے، لیکن یہ مبروال صرف قیاس ہی موکا ، ساتھ ہی میصی ماتنا بڑے گا، کہ یا نی جم حاتے کی زیر بحب مورت اصول تشیل کے معبی غلات ہے، جس کی کوئی قمیدہ بندوستانی ترقع نمین کرسکتا اس سے کسروی کے اثرات یانی برسروی کے مدارج کے مطابق بتدریج نمین يِّت، بكرجب مردى درمُرانجادكوليني جاتى ہے، توكياكك يانى انهانى وقيق مالت جم كرتھرى سورت افتیار کرائی ہے،جو ایک غیر عمولی بات کسی ماسکتی ہے جس کو گرم مک کے آدمی کو با ورکر انے کے لئے اچھی فاص قرى شهاوت دىكارىسى، كىكن كېرىجى يىغىرمىولىت مېزىكى دىركونىين كېنىي ئىزانىغى مىفوس مالات كىدرىي عام قانون فطرت وتخرب كے فلات ہے ، ساترا كے بانتندے بمیشہ سے اپنے لمك كى آب وہواين ديكھتے رہے ہیں، کدیا فی رقیق حالت میں رہتا ہے، اور ان کے ہا ن کے یا فی کا تم جانا بیٹیک خرق عادت سجھاجا کیگا گرایخون نے مسکوی کا یا نی ما فردن میں نہیں دیکھ اسلے وہ تطبیت ومعقولسی*ت کیا تھینین کہ سکتے ک*روہاں کیا ہوتا

کے خلات ہدگا جن میں غالب تو وہی رمیگا ،جو قری ترہے، البتہ اپنے میٰ لف بُنوٹ کی قرت لی نبیت سے اس کی قوت بین کمی ضرور آجائے گی، معجزه نام ہے قرانین فطرت کے خرق کا اور چینکہ یہ قوانین مسحکم اور الل تجرب پیٹنی ہوتے ہیں، اس لئے معجزہ خود اپنے خلاف آنا زبر دست نبوت ہے، کہ اس سے بڑھ کرکسی تجربہ برمنی نبوت كا تصور بى نهين بوسكما، كيا وج سے كهان امورين بها رسے لفين كا در فرطن غالب سے بھی بڑھا ہوتا ہے، کرتام آدمی فانی ہیں ہے۔ یہ آپ ہوا میں علق نہیں رہ سکتا ااگ بی لکڑی کو حلا دیتی ہے ،اور یا نی سے بجد جاتی ہے ،صرت نہی کہ یہ امور قوانینِ فطرت کے مطا ن بت ہو چکے ہیں، اوراب ان کا توڑ ما بغیر تو انین فطرت کے توڑے یا با نفاظِ د میگر بد ل کھو کہ بلامعیزہ کے نامکن ہے جو چیزعام قاعدہ فطرت کے اندرواقع ہوتی ہے . وہ کلبی محجزہ نہیں خیال کی جاتی ہٹ لا بیرکو ٹی معجزہ نہیں ہے کہ ایک آ دمی جو د کھنے میں تندرست وتداناتها، اعالك مرجائه، كيونكه الصحمي موت كونستة فيل الدوع سي بيكن عير بعي بارېمتا بده مين اي سېد،البته بيمنجزه مو گاکه کوئي مرده زنده بوجائه اي کيونکه ايساکبهي اورسي ملک مین نہین دیکھاگیا، لہذا جس واقعہ کو محجزہ کہا جا تاہے اس کے غلان تجریبہ کامتمرومتوا تر ہونا صروری ہے، در نہ بھریہ حجزہ کے نام سے موسوم نہ ہوگا،اور حیز نکرسی بات کا متواتر تجربہ خو دایک ثبوت ہے، تو گو یامیخزہ کی نفس حقیقت و ذات ہی مین اس کے دجو دکے خلا ایک برا ہ راست وقطی نبوت موجود ہے ؟ اور یہ ایسانبوت ہے، جو نہاں وقت یک معجزه کو تابت ہونے دے سکتا ہے، اور نہ خو د باطل کیا جاسکتا ہے، حب تک اس کے خلا اس سے بڑھ کر تبوت نہ میداکیا جائے، يعبن له نبض او قات ايك واقعه كائے خود قانونِ فطرت كے خلات بنين معلوم موماً ، تا ہم اگر يہ صحيح ہو ، تو

لهذاصا ن تیج بین کلتا ہے رجوایک کلی اصول کی حثیت رکھتا ہے، گر کو کی تصدیق وشہادت مجزہ کے اٹیات کے لئے کافی نہیں تا وقتیکہ یہ اسی نہ ہو، جس کی کذیب خودال معجزہ سے بڑھ کرمجزہ ہے ،جب کو یہ ابت کرنا عامتی ہے ،اوراس صورت میں بھی ولائل میں باہمی تصا دم ہوگا،جدولیل زیا دہ قوی ہو گی اپنی زائد قوت کے مناسب بقین بیدا کرے گی' فرض کرو کہ ایک شخص آکر مجھ سے کہ اسے ،کہ اس نے ایک مردہ کو د کیما کہ زندہ ہوگیا ، تومن فورٌا اپنے دل میں سوچنے لگتا ہون ،کہ بیزیا رہ مکن ہے ،کہ نتیخص دھوکا دنیا جا ہتا ہو پانوڑ وهو کا کھا گیا مو، یا یہ اعلب سے کرجر کھے وہ بیان کرر ہاہے واقعہ موان دونون معجزون کا مواز نہ کرتا ہون ،اورجو بلیہ تھ کو حجات معلوم مہوتا ہے، اسی کے حق میں فیصلہ کر دتیا ہون، اس بقيه حاشيه في الله عن خاص حالات كى نباير محرزه مى كما جاسكت ب، كيونكه افي خاورك محافات وه تو انين فطرت کے خلاف پڑتا ہے ، مثلاً ایک شخص خدائی تائید کا دعوی کرے اورانیے حکم سے بیار کو احیا، احیے کو مرده كردى، بادلون سے يانى برسانے لكے، مواجلا دس، توب باتين بجا طورير محزه خيال كيجاسى بن، ا لیونکه اس طرنقه سے ان واقعات کا طور قوائین فعطرت کے منی لھٹ ہے ،اس لئے کہ اگر سم کو بیشیبہ ہے کہ ان واقعات اور ا . نحف کے حکم مین (تفاقی توافق ہوگیا ہے تو بنیک بیانہ کوئی معجزہ ہے، اور نہ قو انین فطرت کا خرق ، لیکن اگر ا پیا شبه نمین ہے تر بھریہ واقعات کھلا ہوا محزہ اور قانون فطرت کا خرق ہیں، کیونکہ اس سے بڑھ کر کیا شے فلات فطرت بدكى ، كد ي تخفى كى دواز ياحكمت ال طرح كا الرفا برمون كك ، مغزه کی صحح تعرفینے یہ ہوسکتی ہوکہ خارکے خاص اداوہ ماکسی بینی فاعل کی مداخلت سے کہی قانو نِ فطرت کے خرق كانام معزو بومعخره كاعلم دى كومويا نهرواس سه اكل عقيقت وما تهيت مين فرق منين آسكما ، مكان ماجما م معرد کا ہوا میں مقلق کر دیا ایک بین منجزہ ہے،اسی طرح اگر موا نا کا فی مبو، تو مکا ن وجہاز کیا ہر کا بھی معلق رکھنا جر

**ېوگا،گونغاېر ي**اېم كومعېزه محسوس نه مو.

ہمیشہ ہی اختال کورد کرنا پڑتا ہے جس مین زیاد ہ محبزہ بن نظراتا ہے ،البتہ اگرشہادت کی تکذیب اس واقعہ سے زیادہ محبزہ ہے جس کو وہ بیان کرر ہاہے ، توبے شک وہ مجھ کو اس کے قین یرمجبور کر دے سکتا ہے بیکن اس کے بنیریقین ہونا نامکن ہے ،

### قصل ۲-۷

ہم نے اوپر فرش کر لیا تھا، کہ جس شہا دست و تصدیق پر مجزہ مبنی ہوتا ہے، وہ مکن ہے کہ بجا سے خو د پورا نبوت ہو، اور اسکی تر دید و تکذیب خود خرق عا دت کے برا بر ہو لیکن طا ہے، کہ پیچف فرض و امکان ہی تھا، ور نہ کوئی معجزہ آج تک اسپی کمل و شکم شہا دت پر مبنی

مل نهیزه بسی

س نئے کہ او لَا تہ تاریخ بھر ٹین کسی ایسے معجز ہ کا تیہ نہیں جس کی تصدیق و تا ئید میں ایسے نمید ہ با ہوش او تعلیم یا فتہ لوگون کی کا فی تعدا دموجو د ہو، جن کے خود قریب ومنا لطامین بڑ

کا ہم کو اندیشہ نہ ہو، جن کی راست بازی اس درحہ غیر شتبہ ہو کہ سی صلحت سے دوسرون کی فریب دہی کا ان بروہم و کمان بھی نہ ہو سکے ہجو لوگون کی گاہ میں ایسی عزت وشہرت کھتے

ہون، کہ اگران کا جھوٹ کھل جا ہے، توان کی ساری عزت خاک مین ل جائے ، ساتھ ہی جن واقعات کی وہ روایت یا تصدیق کرسے ہین، وہ ایسے علی الاعلان طریقیے سے اورلیسے

مشهورمقام برو افع بو کیون، که ان کی نسبت دروغ بیانی حقیب می ندسکے، عالانکه انسان کی شهادت کوقطعی نبانے کے لئے بیتام باتین ضروری بین ،

ر ب و می بات کے اور اصول ایسا ہے جس کا اگر بورا لیا ظار کھا جائے ، تو نا میں فطرت انسانی کا ایک اور اصول ایسا ہے جس کا اگر بورا لیا ظار کھا جائے ، تو

تقىدىق خوارق كے باب مین انسان كى شها دىن كا وزن بے انتما كم ہوجا ا ہے، عام طور آ

ج <sub>ا</sub>صول کی متحتی مین ہم استدلال کرتے ہین وہ بیہے، کدجن چیزون کا ہم کو تجربہ نہین وہ آتی كے مانل موكى عن كاتجربه موحكاہے ، جرشے عتنى زياده عام ہے، اتنى بى زياده مكن لو توع میا ل کیجاتی ہے ، اور جہان مختلف دلائل مین تصادم واقع ہو؛ توانسی ہی دلیل کو ترجیج و نیی چاہئے ہیں کی تائیدین گذشتہ مشاہرات کی زیادہ سے زیادہ تعدادیا ئی جاتی ہو،گواں ہو کی بنا برہم ایسے واقعات کی فورًا تر دید کرفیتے ہین ،جرمعو لی طور مرخلاف عا دت ونا قابلِ قبول ہوتے ہین "اہم حب ہم آ گے بڑھتے ہین تو ذہن اس اصول کا ہمیشہ لحا خامنین رکھتا ہلکہ الطحب کوئی ایسا دعویٰ کیا جا تا ہے ،جوسراسرمحال اورخارتِ عادت ہو تو آدمی اس کے قبول رباور زیاده آماده مهوعاتا ہے ،اور بعینه اسی نبایر بیس پر که اس کو قطعًا نه فبول کرنا چاہئے تقا، بات پرہے، کم حجزات سے حیرت واستعجاب کا حوجذ بربیدا موتاہیے، وہ حو ککہ کیا ۔ خوشگواراحیاس مہوتا ہے ،اس لئے لاز گا ایسے واقعات کے با ورکرتے پرماُل کر دیا ہے' جن سے یہ احساس ماخو ذہوتا ہے ، انتہا یہ کہ جولوگ برا ہے راست اس لذت کو منین صل ر سکتے ، نہاُن خوارق پراعتبار کرتے ہیں ،جن کی خبران کو پینچی ہے ، وہ بھی خون لگا کر شهیدون مین داخل موجاتے مین ، اورآوا زبازگشت منکر دوسرون کی حیرت افزائی اور ان كوتعبب مين والغ سے تطف اٹھاتے ہين، کوئی سیاح حب زمین و آسان کے قلابے ملا تا ہے خٹکی و تری کے عالب ن غرائب کی دامتان بیان کرتا اوراینی ستمی کے مفتخوان یا دوسرے مالک عجمیب باشنهٔ کی اعجو برعا وات و خصائل کا ذکر کرنے لگتاہے ، تولوگ اس کی باتون کوکس ذوق ویشو<sup>ق</sup> سے سنتے ہیں ، اب اگر اس عجا ئب بیندی کے ساتھ مذہبی حوش و توغل کا جذبہ بھی شرکیب

ہوجائے، تونب عقل کو رخصت سمجھو ، اوران حالات مین انسانی شہادت وتصدل<del>ی م</del>

اعتبار کے سارے دعوے یا در ہوا ہو جاتے ہیں، مذہبی آ دمی کو اپنے جوش میں ایس چیز و کها کی دینے لگتی ہیں. حبکا کوئی وج<sub>و</sub> دنہیں ہوتا، وہ اینے بیان کوغلط *جا نکر بھی*،اس نیک نیتی کی نبایراس کوجاری رکھتا ہے، کہاس سے مذمہ جسی مقدس سے کی تا پیدو توثیق ہوتی ہے، یا جان پینو د فریبی نہیں بھی ہوتی، وہان خود تائید بذرب کی زبر دست ترغیب اس کو دوسرے انسانون سے زیادہ اندھاکر دیتی ہے ساتھ ہی ذاتی نفع کی ساوی قوت بھی ٹابل ہوتی ہے. نیز حولوگ ایسے راویون کے مخاطب وسامع ہوتے ہیں، و ہمی علیٰ ایے ہی ہوتے بین کہ شہادت کی جمال بین کی کا فی عقل نہیں رکھتے، اور ج تعور می بہت رکھتے ہیں،اس کو اصولًا وہ ایسے ارفع و پر اسرار مباحث کے سامنے خیر یا د کمد بیتے ہیں ،یا گر کبری کو ا*س کے استع*ال کی توفیق ہو ئی بھی . تووہ اسٹی تخیل اور جذبات کے جوش حرو ے ایسے لبرنر وضل ہوتے ہین کہ عقل با قاعدہ انیاعل کر ہی نین سکتی، ان کی نہ و داعتقاد اس کی جراُت وبییا کی مین اضا فه کرتی ہے اور اس کی میرجراُت وبییا کی انکی زوداعقادی فصاحت وزبان آوری کا انتهائی کمال اینے فیاطب کے دماغ مین فکرا دراستدا كى كنباليش مبت كم حيوات ب، بلكه اس كاخطاب جو كمة امتر غيل اور جنه بات سے موتا ب س لئے اپنے سامعین کو اس طرح سحد رکر لعتی ہے ، کدان کی ساری عقل و فھم مطل ہوجاتی ہو البيّه اتناغيمت ہے، كەن انتما ئى كەل كويىشا فەبىي بنچتى ہے، تابىم ايك ٹولى يا ايكٹ ستھيّز مبیامقرررومی یا انتنبایی سامعین ب<sub>یا</sub> مجه از مب<sup>سخ</sup>ل وال سکتا تها، وه هرمنک اورخا منهو واعظ اپنے سامعین کے عامیانہ حذبات کو نماطب کرکے بہا فی ڈال سکتاہی ، معجزات، نو ق الفطرت واقعات اورمیشنگولون کی صدیاموضوع روایات جنگی كە أتىنيا كامشەرخىلىپ مىتونى ئىلاسىرى م

مرز ما ندمین مخالف شها دت یا خود اینی مهلیت کی دجه سے تر دید و تکذیب مہوتی رمہتی ہے، ن كاس طرح مقبول عام اورشائع وذائع بهونا ،خودان بات كاكا في ثبوت سے ،كمانسان وعبائب يستى كى طوف كيسا شديدميلان ب، اوراس كف بجاطوريراس قسم كے تام بيانات وشتبه کی وسے دکھا جاسکتا ہے، روزمرہ کے معمولی اورتینی سے تینی واقعات میں بھی ہماری نطرت ہی ہے، مثلاً کوئی خبراس آسانی اور تیزی کے ساتھ نہیں تھیلتی، خاصکر قصبون اور و بہاتون میں عتبیٰ کر شا دی ہیا ہ کے متعلق کوئی بات، بہانتک کہ جما ان ایک حیثیت کے نسى نوجوان مرد وعورت كو د ومرتبه هي ايك سائقه ريكها كيا، كەبس ان كواپس مين جوڑ ديا جا ہے،اس قدر دلحیسی خبر کے بیان کرنے کی فوشی، اورسب سے سیلے لوگون مک سپنیانے اور کھیان نے کا شوق اس کو آبا فا نا ہرطرف شائع کردتیا ہے ، اور یہ ایک اپنی مشہور بات ہی له ان بیانات پیکوئی فهمیده آ دمی اس وقت تک کان نهین د هرتا جب ککسی زیا و ه منتبر ذرییہ سے، ان کی تصدیق نہ موجا ئے، کیا نہی اوران کے علاوہ دو سرے **قوی** ترعذ ہا انیانیت کے سوا دِاعظم کوزیا وہ شدت و نطعیت کے ساتھ ہرطرح کے ندہبی معجزات کے قبو والتاعت يرمائل تهين كردك سكت بين؟ فنالتاً يه امر جي مجرات اور فوق الفطرت باتون كے خلاف ايك توى قرنيہ، بدان کااعتقا د بالخصوص اورزیا و ه ترجابل و وحثی قومون مین یا یا جاتا ہے ، یا اگرمتمدن قوم میں اس طرح کا کوئی اعتقا دمات ہے، توتحقیق سے معلوم ہوگا ، کہ میہ جاہل وحثی اسلا ف ہی سے ہیا ہے، جو ہس کو ایک مسلم حقیقت کی طرح نسلًا بورنسل متقل کرتے رہے جس مین کسی کو چون وچرا کی جرأت نه هوسکی، جب مهم اتوام کی ابتدائی تاریخ برسطته بین ، توالیها معلوم ہونے لگتا ہے، کہ بانکل ایک نئی دنیامین آگئے ہیں جہا نکا سارا کا رخانۂ قدرت عیر مراقط

ہے، اور مرغصر ہماری دنیا سے مختلف اثر رکھتا ہے ، لڑائیا ن ، انقلابات ، وہا ، قیط اور موت کوئی شے اپنی نہیں ملتی ،جواُن قدرتی اسباہے واقع ہوتی ہوجن کا ہم تجربر رکھتے ہیں ،خوارت ، دعا ، تعريذ، فال بُسكون اوراشفارون نے ان حیند فطری عوامل كوبائل ماندكر دیاہے، جوان مین مع جلے کمین کمین نظر آجاتے ہیں الکن علم و تمد ان کی روشنی میں جیسے بید او بام خود ماند بڑتے جاتے ہیں، ویسے ہی ویسے ہم کو نظر آنا جا تا ہے، کہ اس مین کوئی شے فوق الفطرت یا پرامار نه تقى، ملكه بيتمام خرا فات انسان كى عجائب يرست فطرت كا ايك ڈھكوسلا تھے، اوراگرچم اس عبائب پرسٹی کے میلان کو دقتاً فه نتاً عقل وعلم کی قدت وباتی رہتی ہے، ہا ہم اس کا فطر انسانی سے کلی قلع قبع نامکن ہے، ایک عقلن اَ دمی برا نے زمانہ کی حیرت زآبار بخون کوٹر صکر سکار اٹھیگا ، کوعجیب بات ہے، اس قعم کے خارق عادت واقعات ہمارے زمانین نما ہر ہوتے ایکن میں جھات مون كهرزانه مين جوه ط بوك والع موجو درستي من مهارى نظرس يقينًا انسان كي اس کمزوری کی کا فی مثالین گذری ہونگی، تم نے خود بار ہا بینے ہی زما ندمین اسیسے جائب وغرائب لوگون کی زبانی سنے ہوئے جن کو عالم وفھیدہ آ دمیون نے چونکہ حقارت کی گڑا سے دیکھا، اس لئے بالآخرعوام ان س نے بھی ان کوچھوڑ دیا، لقینًا وہ مشہور اکا دیب جو غیر حمد لی حد تک نن کع و ذائع ہو گئے ہیں ان کی ابتداعی آی طرح ہوگئی ہو گئ البتہ ویکم ان كوجها لت كى نرم وموزون زمين ل كئى تقى، السلة أن كى تخم ريزى في متجزات کے تنا ور ورخون کی صورت اختیار کرلی، یحقیقت مین تنبی رحبو طینیمر) سکندر کی رحوایک زمانے مین آی حیثیت سے مشهورتها ،گورب لوگ بجول گئے ہین ) ایک نهایت دانتمندا نہ حال تھی، کواس نے اپنے

مر و فریب کا جال سیلے نقیلا کو نیا میں بھیایا . جہان کے باشندے ، بقول اوسیا آن حد درجه جال و بے و قوت تھے اور شدید سے شدید فریب میں بھی اُسانی سے مثلا ہو <del>سکت</del>ے تھے، دورکے لوگون کو حوابنی کمزوری کی وجرسے ایسی با تون کو قابل تحقیقات نہیں نہا کہ آئے صیحے اطلاع ملنے کاکوئی موقع نہین ہوتا ،ان لک یہ قصے سوسوطرح کے آب ور اُگ کیگئے سنيتي بن، احتى ان اكا ذيب كے صيلانے من مصروت رہتے ہيں اور عقلا عام طوريوان حاقتون برصرف تسخرکر کے رہجا تے ہیں، اس کی توفیق نہین ہوتی کہٹھیک ٹھیک<sup>ے اقعا</sup> ہ پتہ لگا کرحراً ت وصفائی کے ساتھان اکا ذیب کی تردید کرسکین، اسی طریقہ سے سکنڈ ئی کمبیہات نے بھی اشاعت حال کی، یفیلا گرنیا کے جابلون سے وسیع ہو کراس دام کے علقون میں بیزنان کے فلاسفہ اور روم کے اعاظم رجال کی گر دنمین بھی نظراً تے لگین اس سے بھی ٹرھ کریہ کہ ایک ایرلیس عبیا د اناشہنشا ہ بک اس دام میں اگیا جٹی کہ اس کی پر فریب بنتینگارئیون کی نبایر ایک حنگی هم کی کامیا بی کایقین کرنیا ،کسی مکرو فریب کی تخمریز کے لئے جاہل قوم کی سرزمین کا اتحاب اس قدر موزون ہوتا ہے، کدگویہ فریب ایسا صرّح ہو کہ عام طور پرخود اس قوم کے لوگ نہ قبول کرین رجوبہت ہی کم ہوتا ہے ) تا ہم دور دراً مالک نگ مینجگراس کی کامیا بی برنسبت کسی ایسے لک مین ابتدا کرنے کے جدا بنے عام<sup>و</sup> فن میں شہرہ ا فاق مو، زیاد ہقینی ہے، کیونکہ اس جاہاتی وشی قوم کے جاہل نزین افراد کم ازکم اپنے مک سے باہر تواس خبر کو مینیا ہی دینگے ، باقی رہے ان کے نسبتہ عاقل ترہم وطن توان کے پاس آمدورفت اور مراسلت کے نہ اتنے وسائل ہوتے ہیں ، نہ اتنازیا دوا<sup>گ</sup> اعتبا ربڑھا ہوا ہوتا ہے ، کہوہ ان جا ہلون کے پیچھے پیچھے ب*ھر کر*خالی اپنی شہا دے سے ا<sup>ح</sup> له روم کا ایک قدیم صوبه، م که یونان کا ایک ہجوگو، م

نبرون کی تر دید کرسکین ، غرض اس طرح لوگون کو اپنی عجائب پرست فطرت کی نایش کا نبرون کی تر دید کرسکین ، غرض اس طرح لوگون کو اپنی عجائب پرست فطرت کی نایش کا پوراموقع ملتا ہے،اورجوافسا نہ اپنی تخمریزی کی زمین میں بار آوزمین ہوسکتا و بھی ہزازمیل ا مرجا كر واقعه شجالا بي الكين اكر من سكندر سفيلا كونيا كي بجاب اينامتق أنتيا كونبالا، تواس .. مرهٔ افاق مرکز علم کے حکما و فاہ سفہ نورٌ اسلطنت روم کے طول وعرض میں اپنی اواز اخمال ت سے لوگو ن کی انگھیں لور ت سے لوگو ن کی انگھیں لور رِنج پیداکر دیتے، جواپنی سندا ور قوت اشدلال و فصاحه طرح کھول دیتی میسے ہے کہ لوسیان کا اتفاقیہ بفیلا کونیا مین گذر ہو کیا،اور اس عظیم خدمت ر. الحرانجام دینے کا موقع ہاتھ آگیا ہیکن ایسا اتفاق ہمیشہ نہیں میں آیا، کہ ہرسکنڈر کو اماک وسیان ل جا پاکرے جواں کے فریب واکا ذیب کا پتر لگاکر بردہ دری کرتا رہے، ایک اور حیرتھی دلیل کی حیثیت سے ، جوسند خوارق کے وزن کو کم کرتی ہے اس ا مرکامی اضا فہ کیا جاسکتا ہے کہسی معجزہ کے لئے تھی رجا ہے صراحة اس کی بردہ دری نہ بھی ہوئی ہو) کو ئی اپی شہادت نہیں موجہ دہے جس کی تکذیب میں بے شارشہا دمین نەملتى مېون جې سىيىمىلوم مېوا، كەيەھ بوپ نفن مىجىزە اينى شھا دىپ كامبطل مېوتاسى بككە اس کی شہا دت بدات خو و اپنا بط ان ہوتی ہے ، اوسکو اچھی طرح سیحنے لئے یہ خیال رکھنا جا ہے، کہ مذہبی معا ملات مین اختلا تفا و کی حثیت رکھتا ہے ، اور یہ نامکن ہے کہ قدیم روم، طرکی ، سیام اور حین سکے مذاہب تحکم بنیا دیرِقائم ہون، لهذا ہروہ محجزہ <sup>ح</sup>بر کا ان بین سے کوئی مذہب م<sup>ع</sup>ی ہے، سکر ون کا مدعی ہے) وہ جس طرح اپنے مخصوص نظام کی برا و راست ہا ئیدو تو تی ہے، اسی طرح بالواسطہ تمام و سیجہ نظا ہات مذہب کی اس سے تروید ہوتی ہے، اس طح م مخالف نظام مذہب کا بطلان ہوا توان محجزات کی صدافت از خد د باطل ہوجاتی

ہے، جن پریہ نظام منبی ہے، جس کے منیٰ یہ بین کہ ختلف مذاہ کے معجزات ایک دوسر۔ ہے، جن پریہ نظام منبی ہے، جس کے منیٰ یہ بین کہ ختلف مذاہ ہے بھی است ایک دوسر۔ کے مقابلہ مین متضا و و اقعات کی حثیبیت رکھتے ہیں ، اوران محبزات کی حتبی شہا دمیں ہر چاہے قوی ہون یاضیف ،سب ایک دوسرے کے منا فی پڑتی ہیں، مُلُّا ایک طرف ر. محمر یان کے خلفا کے کسی معجزہ کو با ور کرنے کے لئے ہمارے ماس چیند وحشی عربون کی شہ ہے،اور دوسری طرفٹ ٹیٹوس، بلوٹارک ٹاسٹیوس، مخصر میر کدان یو نا نی جینی اور روم مصنفین اور اولین کی سندہے جیفون نے اپنے اپنے مذمہب کا کوئی معجزہ ہے ،اب میں کتا ہون کدان کی میشہاوت ہما رہے گئے وہی وزن وحیثیت رکھ ہیں ،جواس صورت میں رکھتی حب کہ یہ لوگ خو و محترات کے مجزات کو مبایان کرکے بات اسی تطعیت کے ساتھان کی تردید و تکذیب کرتے ہیں کے ساتھ وہ اپنے بیان کرد کی تا ئیدوتصدیق کرتے ہیں، بیفا ہریہ ولیل محض ایک طرح کی موٹسکا فی سی معلوم ہوتی ںکن حقیقت میں یہ اس جھے کے استدلال سے ختلف نہیں جس کے نز دیک اشاب کے دوگوا ہون کی شہا دت باطل ہو جاتی ہے ،اگر فرنتی نانی کی طرن سے دوگواہ ، کر دین، کہارتھا ب جرم کے وقت ملزم مو قع وار دات سے دوسو فرسنگ دور صفهات ناریخ مین مهتر سه مهتر شها دت بر بهنی، جو معجزات مذکور بین ال مین ہے جڑا سیٹیس نے وساسان کی نسبت بیان کیاہے ، جس نے اسک مین ایک اندھے کو اپنے لعاب و مہن سے اور ایک منگرشے کو محض اپنے یاؤن چپوکراچها کرویا، ان و ونون مرتضون کو <del>سیراتی</del> نامی دیوتانے ایماکیا تھا، که تم اس شفاکیلئے اوشاہ دوسایسیان سے رجوع کرو، میققیدال متوخ اسٹیویں کے بیان درج ہی تمام حالات

الداكسيوم ماحبكوسلا ذك فن روايت كى كجي خرموتى تولونان ورم وغيره كذان را دون كنام يق يقينًا كجه شرم أذ

کے موافق وموید نظراً تے ہیں، مثلًا ایسے مبیل انقدر شہنشاہ کی سجیدگی، مثانت بزرگ کے ا ور راست کر داری ب نے زندگی بھرا بنے دوستون اور دربارلون سے سادگی و بے تعلقی کا برًا وُكيا، اوكيبي وه خدا كى من ترانيا رئين بكين جنكاسكند اوروبير شير سوليك كوا دعا تها، اسس واتعم كابيان كرف والامورخ ، جواكب بم عصر صنف ب، و د بھي حق كوئى اورياكمازى كے لئے منتهور بها ته بهي زمانه فرويم كے مورض مين، شايرست زياده دقيقه سنج اور نکته رس ذم كيا ہے، اور زو د اعتقادی سے تو اس قدر د ورہے، کہ الحا د و مدد بنی کے لئے ہم تھا ، بھر حن الوگو کی سنرے اس نے اس معزہ کو روایت کیا ہے ،ان کی قرتِ فیصلہ اور راست با زی تھی سلم ہے، نیز وہ اپنی شہا وت اس وقت و سے رہے ہیں، جکداس فاندان کی حکومت فارت ہو یکی ہے، اوراس کی فاط کسی وروغ بانی کا کوئی صلداً ن سے نمین مل سکتا، ایک اور یا در کھنے والا قابل توح قصہ وہ ہے ،جو کا رونل ڈی رنے نیان کیا ئبب یہ سازشی مدہرا پنے دشمنون سے جان مجا ک<del>راسیین</del> مجا گاجا رہا تھا ، تو ارا گو ن کے دارگاہ سراگوسہ سے اس کا گذر مہوا، جہان گرج مین ایک شخص اس سے ملایا گیا جس نے سات سال تک در با نی کی خدمت انجام دی تقی،اورشهر کا هرویتحض جوکهبی اس گرجے بین عباد کے لئے آیا تھا،اس کو جاتا تھا، لوگ برابراس کو اتنے عرصہ سے دیکھ رہے تھے، کہ ایک ا سے کنجے ہے ایکن متبرک تیل ملنے سے اس کی دہ ٹانگ دوبارہ پیدا ہوگئی اکارڈنل بقین د لا کرکتا ہے، که اس نے خود اس کی دونون ٹانگین وکھین، گرجے کی تام ندسی کر ایس معجزہ کی تصدیق تھیں شرکے تام لوگون سے درخواست کی گئی، کہ وہ آگراینی شہا دہے اس کی توثیق کرین جن کو کا رونل نے اس محزہ کا کیا معقدیا یا بیا ن بھی اس مخرہ کا بیا له شاه مقد ونيدمتو في سامله ق م الله ايك فرنسيي مصنف متو في المنظاء م ،

رنے والا، اسی زمانہ کا ایک اُزا دمشرب، برعقیدہ، ساتھ ہی نہایت ذہن وعاقل خ ہے،خود معجزہ اس نوعیت کا ہے، کہ الکتب س وفریب کی گنی بیش بہشخل نخل سکتی ہے، گو دینے والے سیکڑون ، پھرسے سب گویاعینی شا بد،سسے بڑھ کرجو بات اس شہاد ن کی قوت اورہاری چیرت میں اضا فہ کرتی ہے، یہ ہے کہ خود کا رڈنل ، جواس قصہ کا را و ے ہے،ایسامعلوم ہو ہاہے،کداس محزہ کو کو کئی وقعت نہین دتیا ،اس کئے میمجی شبہہ نہین ہوا ، رس نے دانستہ اس مقدس فریب کی حایث کی ہے، اس کا خیال تھا اور بالکل صحیح ت اس طرح کے واقعہ کی تر دید کے لئے مطلق ضروری نہین کہ آدمی اس کی شہا وت کے ب<sup>اطا</sup> نے کی فکرین بڑے،اوراس کی تکذیب کے لئے فریب وزود اعتقادی کے اُن حالاً و َ لِمَا تُن كُرِّهَا بِعِرِ فَ جَنِيون نِے اِس كُو كُرْها ہے ، اس لئے ایک معقول مستدل كی طرح ن تیجہ بریہنچ گیا، کہ اس قیم کی شہادت خود اپنی تکذیب ہے ، اوجس معجزہ کی نبائسی ال ما دت پر مو، و ه حجت واستدلال کے بجائے ، مف تحقیر و تسخر کی چنر ہے، ی شخصِ واحد کی جانب اتنے محزات نا ید کبهی نهین نسوب کئے گئے ہیں ،جلیا ۔ ں مین شہور، عانسینی ایبے ہیریں کی درگاہ کے شعلق بیان کئے جاتے ہیں ہجس کے ئے ہوگ مدتون فرنفیتہ رہے ہیں، ہبرون کوساعت، اندھون کو بنیا ٹی کا ملجا نا اور بیارو موهانا ،اس مقدس ورگاه کی معمو نی کرامتین شهار موتی تقیین ،جن کا برگلی کوچیرمین چر<u>یا</u> ہے زیادہ غیر معمولی وحیرت انگیز بات یہ ہے، کدان مین سے بہت سی کرامتیزا يحربنا كالنصرو مروزابت كروكها فيكني بيينجي ديانت يرحروت ركهنا نامكن بخران برليسے كوا موا بخنگی تنمرت دسند تم بوجس زماندین ان کرامتون کا طور بوا، وه علوکاز ماند بو او ایسی جو دنیا کانس وقت مشهور ترین خطاہے ،اتناہی نتین، ملکه میرکرامتین حیا ہے جو

ہر *مگی*ہ شائع کی گئیں، اس پیھی **میبوعی فرقہ اک**وان کی لکذمیب یا بیروہ دری کی مجال نہم ا حالانکہ یہ لوگ خود اہل علم تھے، مجسریٹ ان کی حامیت پر تھا، اوران خیالات کے جانی مین تھے،جن کی تائید میں یم معزات میش کئے جاتے تھے، اب تنا وُکہ کسی شے کی توثنق وتفید ل لئے اتنی تعداد میں موافق حالات ہم کو کہان میسر آسکتے ہیں ، اوران دل بادل شہا د تون کے فلات ہمارے پاس بجزاس کے اور کیا دلیل ہے ، کہ یہ واقعات ندات فود قطعًا نامکن ور مراسرخارتی عادت بین ؟ اورمعقول میندا دمیون کی گاه مین ان کی تردید کے لئے بس سی ایک دلیل کا فی ہے، كيا صرف اس ك كالعض صور تون دشلاً فليي اور فارسيليا كى جنگ كى صورت أن يونڪه بعض انساني شها د تون کوانتهائي قوت واعتبار ڪال هوتاہے، لهذا برصورت مين، اور هر قىم كى شها دىت كواتنا ہى قوى ومعتبرماننا لازى ہے، فرض كر وك<del>رسيزر</del> كى جاعت اور <u>يامييا</u> و الے دونون ان لڑا کیون میں اپنی اپنی فتح کے مدعی ہوتے، اور دونون طرف کے مورخ ینے اپنے فرلق کی کامیا بی رشفق مہوتے تو آج اٹنے زما نہ کے بعد انسان اسی صورت مین کیونکرکوئی فیصله کرسکتاتها، بالکل اسی طرح کا اور اتنا ہی زبر وست تناقض ہوولوں <u>یا لیوٹارک اور ماریا ، بیڈی</u> یاکسی مذہبی مورخ کے بیان کروہ معجزات مین باہم بایاجا یا ار ہابعقل ایسے بیا ن کو اُسانی سے ہا ور نہیں کرتے ہیں کی تدمین بیان کرنے والے كاكوئى فاص جذب كام كرر باموه عام اس سے كه يه بان وطن و فائدان ياخواني عظمت افزائی ید دال مو، پاکسی اور فطری حذبه ورجمان کواس سے جنبش ہوتی مہو، اب تم ہی تبا ؤ، که رسول ، بنی ماینیم برخدا بننے سے بڑھ کرا ورکس چنر کی آدمی کوزیا دہ وغبت ہوگتی منا ہے؟ کو ن شخص ہے،جو ایسے علیل القدر مرتبہ کی خاطر سنیکڑو ن خطرات و مشکلات کا سا

رنے پر نہ آما دہ ہو جائے گا ؟ یا آگر کو نی شخص غرور باطل اور حوثر شخیل کی بدولت کسی النتباس خوش اعتقادی بین مبتل موگیا، تو مرہم مصبے مقدس کام کی ائید کی خاطر بے ضر کذف فریجے ہنتھا ل یک ت اکر اگر چوٹی سی جیوٹی دیگا ری کو بیر خد ہات بڑا سے بڑا شعلہ نبا دیتے ہیں ، کیونکہ ان کے اُسلما کاموا دہروقت تیار رہتا ہے جس چزسے عوام اناس کے او بام اور عجائب بیندی کی تشفی م تقویت ہوتی ہو،اس کے قبول کے لئے وہ نہایت حرص کے ساتھ آبادہ رہتے ہیں، اس تعم کے جذبات افریدہ افسانے ہتیرے توایسے ہیں کہ وجود میں آتے ہی ان کا یر دہ فاش ہوگی،اور جبوٹ کی ساری قلعی کھل گئی اور مبت سے ایسے ہیں جن کا ایک مت ن بے چرچار ہا، اور بعد کو فنا ہو گئے ،لہذا جہان اس طرح کی خبرین اٹرین ،ان کا نہا ہے ۔ عل موجودہے ، مینی ان کی توجیہ کے لئے عوام کی زود اعتقادی اور او بام سیتی کے قدرتی اصول، بالكر كا في اور تجربات ومشابرات كيين مطابق بين، كيا اس قدر تي عل كو حيوا كر فطرت کے تکم ومقررہ قوانین کاخرت جائز رکھا جاسکتا ہے؟ کسی واقعہ کے متعلق، چاہیے اس کا تعلق شخص واحد سے ہویا عام لوگون سے ، حجوث سے کا بتہ لگانے میں خود میں وقت ومل برحود شواری ہوتی ہے اس کے بیان کی ضرورت نهین، پیراس صورت کا تو ذکر ہی کیا ، جبکہ ہم کسی و اقعہ کے موقع اور زما نہ سے د ور ہو ن ،خوا یه دوری کتنی ہی کم کیون نه ہو، عدالت تک اکثر سے جوسٹ کا بیتہ لگانے میں عاجز رہجاتی ہج ما لانکہ کل کی بات ہوتی ہے،اور میحے فیصلہ کک بہنچنے کے لئے تمام اختیارات ولواز متحقیقا ے ماں ہوتے بین بکین اگر کہین معاملہ کو تحبث و مناظرہ کے عام اصول اورا فواہون کے حوالم ر د یا جائے، تو تیر توفیصله کهبی ہو ہی نہین سکتا، خاصکرحب فرنقین کسی خاص حذبہ سے معلو حب کسی نئے ندسہب کا اُغاز ہو ناہے، تواہل علم داربا بعِقل کی جاعت اس کواپنی تو

کے لاکق نہیں عانتی ،اور دبد کو حب لوگ اس فریب کی سردہ دری کرنا چاہتے ہیں ،تا کہ عوام ان وهوكمين ندر بين ، تو وقت تحل جا حكم اب اورجن حالات وشوارس تصفيه موسكماتها ، اوه فنا ہونیکتے ہیں، نفن شها دت کی نوعیت کے سواس کی تغلیط کا کو ٹی اور ذریبین باتی رہجا تا ۱۰ ور اگر چونواس واہل علم کے لئے ہیشہ اتنا ہی کا فی ہے بلکن عوام کی بھے سے بات باہر بوجاتی اؤ غرض برمینیت مجوعی نتیم بر کناتا ہے، کدمجزہ کے لئے کوئی شما دت بھی، نبوت توک بت نطن کا کام تھی ہنین دے سکتی ؟ا درا گر نغرض یہ تبوت کا کام دیتی تھی ہو، تو ایک اور نحا لفٹ بو اس کے ساتھ ہی موجو درہتا ہے ،جوخوداس واقعہ کی نوعیت سے ماخوذ ہوتا ہے جس کویہ شها دے تابت کرناچاہتی ہے ،انسان کی شہا دے کا اعتبار صرت تجربہ کی نبیا دیر کیا جا ہو ن اوراس تجربہ ہی سے ہم کو قو انینِ نطرت کا علم ولقین بھی قامل ہوتا ہے، لہٰدا حب ان دو نو مین تعارض واقع ہو، توصرت ہی صورت رہجاتی ہے، کہ ایک کا وزن روسرے سے منفی کرکے، عید حدکھیے باقی بچ جائے، اسی جانب ہم اپنایقین بقدر باقی وزن کے قائم کرلین کہائی عام ندامہب کے متعلق،حب ہم اس نفی یا تفرنت کے اصول سے کام لیتے ہیں،تو ہاتی کی متعدار صفر کے برا برر بجاتی ہے، لمذاہم یہ ایک کلیہ نبا دے سکتے ہیں، کوکو ٹی انسانی شہا دے بھی اپنی و نمین ہوسکتی، کرکسی محزہ کو نابت کرکے اس کی منیا دیری نظام ندمہ کا اثبات کرسکے، اس قبد کا نحاظ رکھنا جائے، کدمین صرف اس حیثیت سے کسی معجزہ کا منکر مون، کہ وہ کسی نظام ندرب کی بنیاد قرار پاسکتاہے، ورنه دوسری حنیت سے بین معجزات کا باین متی قائل ہو كانسانى شها دىكى باير قوانين فطرت كاخرق تسيم كيا جاسكتا ہے ، كو الرخ كے سارے وفرين ی ہیں ایک کا بھی من ،شاید نامکن سے فوض کرو، کہ تام زبانون کے تام صنفین اس پرمتفق ہو<sup>ن</sup>

ر کی حذوری سندندهٔ سے لیکراً ملہ دن کے برابر نام روے زمین بر ارکی جیا کی رہی، یہ مجی فرش ار و که اس غیر معمولی واقعه کی روامیت آج کک لوگون بی نازه ہے، اور دوسرے مالک سے جِسیاح اَتے ہیں ہے کم دکاست اور بلا تا نبر نما قض وہ ان کے لوگو ن سے بھی نہی روایت لا ہیں، فاہرہے کہ نسی صورت میں ہارے زما نہ کے حکمار کا کام شک کے بجاسے اس غیر معمولی قلم کا بقین کرکے اس کی توجیہ اوراس کے علل واسباب کی صبحبہ ہو گی، کا نیاتِ فطرت میں زوال ف انحطاط، فما دو فما کی مثالین اس کترت سے ملتی ہیں، کہ اگر کسی حاو نہ سے اس تباہی کے آثاریا جائین، تواس کے بارے مین انسانی شہاوت قابلِ قبول ہوگی، ببشرطیکہ بیشہاوت نہایت وسيع، متواترا ورمتفق عليه مو، لیکن دوسری طرف فرض کرو، که انگلتان کی تاریخ نکفنه دای تام مورضین شفقابیان ارتے ہون ، کہ میلی عبوری سنتا کہ کو ملکہ الزیجہ مری ، مرنے سے پہلے اور اب کو تمام دربا رایون اور اطبانے اس کو دمکھاتھا، (عبیا کہ اس درحبرکے انتاص کی موت مین عمو اً ہوتاہے) یا راہمنٹ کے اس کے جانتین کا اعلان کیا ، لیکن ایک مینه مدفون رہنے کے بعدوہ تھر نمووار ہوئی تخت یرمنٹی ادرازسرِنوتمین سال کک انگلت تان کی حکران رہی ہیں ہانتا ہون <sup>،</sup> کہ اس عجیب توا<del>ن</del> عالات وروایات پرمجه کو انتها ئی اخیجها بوگا، با اینهمه ایسے محزنا وا قعه کوسیح تسلیم کرنے کی طرف بی فرابھی مائل منین ہوسکتن، مین اس صنوعی موت اور اس کے بعد جوعام واقعات بیش اسکے ا ين شك نه كرونگي،العتبراس موت كونبا وُثَى تَقِينِ كرونگي ،اوركمونگي كه واقعهُ ايبا نه جواہے ، نه م عکن تھا، تھا را یہ اعتراض بےسو د ہوگا ، کہ ایسے اہم معاملہ مین دنیا کا دھد کا کھا نامنتل، ملکہ تقریباً بگم تھا، وراس منہور ملکہ کی مسلم عقل وقعم سے بالص بعید تھا، کہ وہ ایسی لائعنی حرکت کے لئے مکروحیل اختیار کرے، بے شک یہ تام باتین می<sup>ر</sup>ی حیرت کو بڑھا سکتی ہیں، تاہم میراحواب میں ہوگا، کانسا

ئی سفاہت ومکاری کے واقعات اس قدرعام ہن کہ قرانینِ نطرت کا ایساصرت عوری خرق ملم كرنے كے بجائے، يلقين كريسياكيين زيادہ أسان ہے، كرسازش وفريكي دريع فيرمعولى ع عير معر في ات عبي بطا مروا تعدين حاسكتي موا اب اگریمی مجزه کسی نئے ندمب کی جانب نسوب کر دیا جائے، توجو نکہ ندمب کے ناا سے لوگ ہمیشہ اس قنم کے صدع مضحکہ انگیز افسا نون کے دام مین کا یا گئے ہیں، اس لئے نفس لینٹ ہی،اس مجزہ کے حیلہ و فریب ہونے کا بدرا تبوت ہوگا،جس کو ہزدی ہوش آدمی اس کی تردید لے لئے کا نی سمجیگا ،اور مزید پر بجٹ و کا وش کی فضول زحمت کو گوا را نہ کریکا ،اگر میراس صورت مین مجزه جن ذات کوفعل قرار دیا جائے ، وہ ایک قل ورمطلق ہے ، اہم اس سے قین میں ذرہ مجر تھی اضا فدمنین ہو سکتا، کیونکھ اس قا درِ طلق مہتی کے افعال وصفا**ت کا** جانتا بھی آم مرف روزمرہ کے تجربہ ہی سے مکن ہے ، کہ کا ُنا تبِ فطرت بین ہیں نے اپنے عل *قت*خلیق کی ی سنت افتیا رکر رکھی ہے ،اس سنت کے معلوم کرنے کے لئے بھر ہم کو گذشتہ مشابہ آ ہی کی طرف رجوع کرنا پڑا ہے ، جواس سوال میجبور کر دیتے ہیں کد انسان کا حجوث بولد زياده مكن وقرينِ قياس ہے يا قوانينِ فطرت كاخرق ؟ اور حونكم مذہبي معجزات كى شهاد وروامیت مین، بانبیت دوسرے واقعات کے، کذب واختراع زیا وہ عام شے ہے، اس لئے اس کا وزن اور بھی گھٹ جاتا ہے، اورایک قاعدہ کلیہ ٹبالیٹا پڑتا ہے اکدائش كى شها دست كوچا ہے دە تتنى مرعيان بود توم كے كانون سے دمننا عاہم ، لار ڈیکن سی اسی امول استدلال کا قائل معلوم ہوتا ہے ، وہ کتا ہے کا تمام عائب غدارق كوايك متنقل وفتريا الك تاريخ كى صورت مين ركهنا جاسيئے بسكن ان كوكيا كرنے مِن احديا طوو قت نظركا بورالحاظ رج، كم كصحت سع بم دور ند به دج أين است زياده

اُن بیا ات کونٹک کی نظرسے دکھینا جا ہئے جن کا مذمہب سے کچھ تعلق ہو؛ مثلاً لیونی کے معجزات، اسی طرح محراور کیمیا پر لکھنے والون، فاورایسے صنفین کے بیا نات بھی کم اشتباہ کے ر لائق نہین ہیں، جو کذب اور اساطیر کے بہ شدت حریص اور بھو کے ہوتے ہیں'' مین اس طرز استدلال سے اس لئے اور زیا وہ خوش ہون ، کہ عیسا کی مذہب کے وہ دو یا دوست نماشمن فررا میکرا کینگے جھول نے عقل انسانی کے اصول سے عیسائیت کی حاسب کا تھیکہ ہے رکی سے ، ہارے مربب کی بنیا دایان واعقاد برسے عقل پر بنین ،اوراس کو الیسی کسوٹی پرکٹ جس کے لئے میرموزون نہین ، درصل اس کوفٹیست وخطرہ میں ڈالناہے، اپنے معاکی مزید تو فیرے کے لئے ہم اُن مجزات کی جانے کرتے ہن، جوکتاب مقدس میں مرکور ہیں ،آں بن بھی ہم بیان اپنے دائر ، بجث کو صرف تورات ہی کے معزات مک محدود ر میں ہے۔ ر کھکر مرعیانِ عقلیت عیسائیون کے اصول سے ان کو جانچتے ہیں، مگریہ جانح کلام خلاکی سے نہیں ، ملکہ محض انسانی مصنعت یا مورخ کی کتا ب کی حثیت سے ہو گی ، اس بنا پرسسے يهليجه بات سائنة تى ہے، وہ يہ ہے، كه يركناب ممكوايك جابل دوشتى قوم سے ملى بۇ لکھی ایسے عمد میں گئی ہے ،حبکہ یہ قوم اور بھی زیاوہ وحتٰی تھی، اور اعلبًا اس کی تحریر کا زما نہ ان و اقنات سے مہت بعد کا ہی ، جو اس مین مذکور ہین ، ان کی تا سُیرین ایک طرف تومتوا ومنفق عليه شها دت كابتيه نهين، دوسرى طرت به ايسے اضافون اواساطيرسے ملتے جلتے ہين ا جوبروم ابني الل وابتدا كے متعلق بال كرتى ہے، بڑھنے بريك بتا ستامتر خوارق و مجزات ہے پر نظرا تی ہے، دنیا کی حالت اور فطرتِ بشری کے متعلق اس میں اپنی ہاتیں لکھی مہن جو ہاری دنیا سے مکسر مختلف و برگانہ ہن، آدمیون کی عمرین ہزار نبرادسال کی تبائی گئی ہن، اسے له روي مورخ متوني سياع،

طوفان كاس بي سيان بي سن فسار على الكوغرة كردياتها، ايك فاص قرم ال من خدا کی مجوب و برگزیده نبائی گئی ہے، اوروه خو دمصنف کی مهوطن قوم ہے،اس کو اليسم عزات كى برولت علامى سے رہائى ملى ہے، عن سے بڑھ كروم وكمان من نهين أسكة، اب میری درخواست ہے، کہ کو ٹی شخص بھی سینہ بر ہات رکھ کرٹھنڈے ول سے کہدے كركيا ايى كتاب ياشها دت كاحبوث ہونا ان مجزات سے زیادہ غلامنے عفل وغیر ممرتی ب جوا آسىين مذكور ہين كيون كخرطن غالب كاجومعيا راوير قائم كيا جاجيكا ہے،اس كے مطابق كسى شے کے د دوقبول کے لیے سیلے اس کا تصفیہ صروری ہے، جر کھی مجزات کے بارے میں کہاگیا ہے، وہی بے کم و کاست بیشینگوئیون برھی صا آسکتا ہے، بلکہ صل یہ ہے، کہ مثینالکوئیا ن حقیقت مین مجزات ہی ہوتی ہین،اور صرف ای مینمیت سے وہ وحی والهام کانبوت بن سکتی ہین ،ورنہ اگر واقعات متقبل کی پیٹین گوئی طاقت بشری سے باہر نہ ہو، تو بھرکسی بیٹین کو ئی کو رسالت وینمیری کی دلیل قرار دیں طعا مهل ہوگا، انصل یہ ہے، کہ عیسائیت، نه صرف اپنی انتدامین مخزات کی متاج تھی، بلکاج بھی بغیر محیرہ اس کا اعتقاد کامکن ہے ، کیونکے محف عقل اس کی صداقت کا اطبینا ن ولا نے کے لئے ناکا فی ہے ،اور جوشخص ایمان کی نبایراس کو ما تباہے، وہ وراصل خود اینی وات کے اندرا یک دائمی معجزه رکھتا ہے جس نے اس کی عقل و فہم کے تام اصول کو زیرو زیر کرکے ایک الیسی چیز کے نقین برآمادہ کر دیا ہے ،جو عادت وتجرب کے سراسرمنافی ہے ،



## ربوبتيت أوراخرت

بن ایک استبعاد بیندد وست سے ابتین کرر ما تھا، کوام سنے اس گفتگو مین بہت سے اصول ایسے بیش کئے جن کا مین ساتھ نمین دیسک آنا ہم جو بحدا مین ایک ندرت تھی درجی استدلال سے مین نے زیر تحریر تحقیقات میں کام کیا ہے، ہی سے کچے تعلق و سامبت رکھتے ہیں اس سئے اپنی یا دکی بنا پرجی عد تک صحت کے ساتھ مکن کا

اسی گفتگر کو بیان فقل کرتا ہون تاکہ بڑھنے والے خود فیصلہ کرسکین،
سلسلڈ سخن کیدن شروع ہوا کہ مین فلسفہ کی اس بے نظیرخ ش متی بروا و دینے لگاکہ
جس طرح اس طرکو این طرکو این تو فرواور ترقی کے لئے تام باتون سے زیادہ انہائی آزادی درگا
ہے، اسی طرح اس کو اپنے اولین جم کے لئے آزادی وروا داری کی سرزین بھی میسر ہوئی ہما
اس کو اپنی اراد وسے آزاد واعول کی اشاعت وافعار میں بھی کہیں مذہب رواج یا تا فون کی
کوئی ارکاد سٹ بٹنی نہیں آئی کیونکہ بروٹا گورس کی جلا وطنی اور سقواط کے قتل کے علاوہ کو کہ اس

ا مرن در در در به در به رب رب بوسے سے ، س بی سے مان بی بن ان اس مان میں ہے۔ انتصب ورقا بت کی کوئی مثال مل سکتی ہی جس کی ایدار سانیون کا موجودہ دور مین اس قدا

رہے، ایکوٹس اٹیڈیا میں بوڑھا ہوکر مرا اور آخر دم تک اُن وسکون کے ساتھ زندگی ئی، س کے متبعین نے مقتدا ہے مذہب ہونے مک کی حیثیت عال کی اور قر ہائٹا ہیں ذہب کے مقدس ترین فرائف ان کے ہاتھ سے انجام باتے تھے اور فلسفہ کے مرفرقہ کی مسا طور پر ، شا ہا<u>ن رو</u>م کا عالی ترین فرمان روا و ظالف اور مشاہرون سے ہمت افرائی کر م<sup>تقا</sup> نٹر و عشر مع مین فلیفہ کے ساتھ اس طرح کا سلوک جب قدر صروری تھا،اس کا اندازہ ا<sup>س ا</sup>م سے أبانى بوسكتا سے كدكوفى زبانا فلسفہ فے زيادہ قوت واسخكام عال كرايا ہے ، اہم آج بھی ناموافق آپ ہوا اور تعذیب ونشینع کے تند حبو ککون کو حوال کے خلاف جیلتے رہتے ہیں' يمكل مي برواشت كرسكتاب، صل میرے دوست نے کہا کہ تم حس حیز کو فلسفہ کی غیر معمولی خوش قمتی ہجھ رہے ہوا وہ درا معمو لی ما لا *ت کا قدر*تی نتیجہ ہے جس کا ہر قوم وجمد مین طا ہر ہونا لاز می ہے، یہ معا ندانہ جس کے تم شاکی ہو کہ فلسفہ کا جانی رشمن ہے ، وہ حقیقتًہ فلسفہ ہی کا زائیدہ ہے ،جو او ہام سے مل کر اپنے سے د ورجایڑ تا ہے اور فلسفہ کاسب سے بڑا وشمن ومعاند بنجا تاہیے ، مُرسب کے نظری عقائد جوموجودہ جنگ وجدل کا سرحتیمہ ہیں ان کا دنیا کے اُن ابتدائی ایام <sup>بایت</sup> مین و بم و تصور مین نمین ہوسکتا تھا، حب کہ نوع رنسان نے مزم ب کا جوتصور قائم کیا تھا وہ اس کی ضعیف و ناقص مجھ کے لئے زیادہ مناسب حال تھا، اور اس کے عقائد کی تعمیرا ہے قصص واساطیرسے تھی جنکا دار و مدار تجبث واستدلال سے زیا دہ روایتی ایمان وا ذعان پر تھا اسی لئے جب وہ شورغوغا فرو مہو گیا ،جو فلاسفہ کے نئے نئے اعول واستبعادات نے برپاکیا تعاتة حيرًا كحياكم ومديم زماني مين علمين فلسفه اور رائج الوقت ندسب مين انتهائي مصالحت نظرآنے مکی اور دونون نے اپنے اپنے عدو دکو انصاف کے ساتھ الگ کر لیا ،عکما وعقلاکو

فلسفه نے اینے علم کے بنیجے بے دیا، اورعوام وجہلاکا جم غفیرمدم مجے وائن سے لیٹارہ، مین نے کہا کہ شایرتم نے سیاسیات کو بحبث سے الگ ہی کر دیا ہے اور یہنین سمجتے مو کہ کوئی وانتمند حاکم فلسفہ کے ایسے عقا نرکا بجا طور پر وشمن ہوسکتا ہے، جیسے کہ اسکورس کے ہیں،جو خداکے وجود اور لاز مار بوہریت و آخرت سے ایخار کی نبا پراخلاق کی بند شون کویڑ حد مک و معیلا کر دیتے ہیں اور اس لئے وہ اجتماعی اس وامان کے مق میں مهلک تھمرتے میرے و وست نے جواب دیاکہ میں مجتا ہون کر فلاسفہ کی تعذیب وایزارسانی جننے واقعات کسی زمانہ میں میں آئے ،ان کا منتاعقل کاسنجدہ فیصلہ یا اُن کے فلسفہ کے ملک تائج کا تجربه سرگز نهین بھا، بلکہ محق تصب اور غبربات، علاوہ برین میرے اس اعتراض کاکیا جواب ہوگا، کہ اگر کو ئی مخبر یا جاسوس ایپکورس کومتھ کر ہا تو د ہ آسانی سے اپنی حایت کرسکتا تھا اور اپنے اصولِ فلسفہ کو اتناہی سو دمند ابت کرسکتا تھا ، جتنے کہ اس کے نی افین کے <sub>ا</sub>صول تھے جو اس سرگرمی کے ساتھ عوام کے د نو ن مین اس کی جانب سے نفرت ومدا وت میدا کرنے کے دریے تھے " ین نے کہا کہ کاش تم ایسے غیر معمولی بجث پر ذرا ایکورس کے وکیل مبکر اپنی فصلا وزبان اوری کی جرمراز مانی کرتے ، جرانین کے عوام کیامنی داگراس قدیم شاہیتہ شہرین تمهارے نزدیک عوام تھے) ملکه ان فلسفیا ناعقل رکھنے والون ہی کی شفی کرسکتے ہواہیگا کے ولائل کے سمجنے کی صلاحیت رکھتے ہون ، اس نے کہاکدان تمرائط کا اورا کرنا کوئی بڑی بات نہین ہے اورا گرتم کمو تومین دھیم ء لئے اپنے کو ایکورس ا ورتم کو اہل اُنینا فرض کرکے ایک اُسی تقریم کردون جرمیرے ُ دشمنون کی ساری خیانت و مداوت کا فور کر دے ،

مین نے کہا بہترہ برائے مربانی ایسا ہی فرض کیجے اور شرق فرائیے ، ہنتینا واردامین اس وقت میمان اس لئے آیا ہو*ن کو تھا دے سامنے اپنے*ال خیا <del>لا</del> وحق بجانب نابت كرون جن كي مين اينے اسكول مين تعليم ديتا ہون بجائے اس كے كم سخیدہ وروادارابل تعیق سے منقولیت کے ساتھ بجٹ ہوٹی مین اپنے کو یا گل و ثمنون لی تعن طعن کا نشانه با تا مهون ،تمهاری فکرو تدمبرجس کو بجاطورسے رفا و عام اور مکی نظمروست والات پرمبزول رہنا عامیے تھا، وہ فلسفهٔ نظری کےمباحث کی طرف بھیرو مگئی ہے، اور یہ اعلیٰ نیکن بے سو دمیاحت تھا رہے معمو لی لیکن زیا دہ سو دمندمشاغل کی حکمہ ہ قا بض ہوتے جاتے ہیں. مگر جان کے میرے بس میں ہے میں ہیں لیے را ہ روی کوروکو ہم بہان کائنات کی ابتدا وآ فرمنیش اوران کے نظم ونسق برمباحثہ کرنے نہین آئے ہیں ہم صرف اس کی تحقیق کرنی ہے ، کہ اس قیم کے سوالات کو رفا ہِ عام سے کہا ان کک سروکار ہجا ا وراگر مین میسمجها سکا کہ حکومت وجاعت کے اُمن وا مان سے ان سوالات کو کوئی واسطر المين نه وه اس مين كسى طرح مخل بين تواميد ب كرآب عبى بم كواني مرسون مين وايس ر د ننگے ہاکہ فرصت کے وقت ایک ایے سوال کی تحقیق کرتے رہیں جرتام سوالات سے اعلیٰ ملکین ساتھ ہی سارے فلسفہ مین سہے زیادہ دقیق ہے ، رعفیڈ مذہبی فلاسفہ جو نکہ خود تھا رے اسلاف کی روابیت اور تھا رے انکۂ دین کے س سے رحب کامین دل سے قائل ہون ، مطمئن تنین ہین اس لئے اس نا عاقبت اندنشیانم اُوصیْر بن بین مبتلا ہیں، کہ ندمہب اصولِ عقل کے کہا ن مک مطابق ہے، حالا تکاس کی موسط نیون سے جو شکوک ووسا وس ول مین پیدا ہوتے ہیں، ان کی تشفی کے بجائے

یہ لوگ الطے ان کوا ورا بھار دیتے ہیں ، یہ لوگ سپلے عالم کے حسن اوراس کے عاقلا نہ نظام

ر شیب کو نهایت آب و تا ب سے بیان کرتے ہیں ، اور پھر لوچھے ہیں کہ کیا ذراتِ مادی . - بى آپ اجماع سے عل وحكمت كا ايساعليل القدر كار خانه وجو د مين ٱسكتا تھا، يامحض والفاق ایک ایپ شے کو بیداکرسکتا تھا جس کی تحیین وستانش کاحق بڑی سے ٹری عقل بھی پنہیں ا داکرسکتی میں ہیں اس دلیل کی صحت سے بحث نہمین کر ہامین اس کو اثنا ہی قوی و متحک<sub>و</sub>ا نے لیتا ہون ، قبنا کہ میرے متھ کرنے والے می نفین امکا نّا جاہ سکتے ہیں میر<sup>ے</sup> مقصد کے لئے اتنا کا فی ہوگا اگرخو د اسی استدلال سے مین نابت کر وکھا وُن کہ پیجے ش<sup>تی</sup>ما نظری ہے، اور یہ کرجب میں اپنی فلسفیا نہ تحقیقا ت میں ربو سبیت اور احرت کا انجا رکر آیا ہون تواس سے اجماع د معاشرت کی عارت **کو کوئی صدمہ نمی**ن ہنچیا، ملکہ الٹے اُل عو<sup>ل</sup> ئی ٹائید ہوتی ہے جن کو یہ لوگ خو واپنے نقطۂ نظرے محکم واستوار ماننے پر محبور ہیں ، تبطیکہ یہ خو واپنے ہی ولائل مین تناقض کے مرکب ندمون، غرض تم اوگ جن کے نز ویک میں مجرم ہون ، آٹا تو مانتے ہی ہو کہ وجو دِ فدا راب یر میں نے کہبی حرف نندین رکھا ) کی صلی یا واحد دبیل نظام کا ننات سے ماخوذ ہم اپینی جس چنرمن عقل وحکمت کی اسی نشانیان یا ئی جاتی ہون مبینی کہ اس عالم مین یا ئی جاتی بین اس کی علت بخت واتفاق یا اوه کی بے حق اوراک قوت کو قرار دنیا ایک جمل ہے ، تم تسلیم کرتے ہو کہ یہ دلیل معلول سے علمت کے استیابا طاریمبنی ہے ، تینی شخت کے نظم و ترتیب سے تم میمننظ کرتے ہو کہ اس کے صافع کے بیش نظر سیلے سے کوئی ارا دی غرض وغايت تقيى، اب اگرتم ابني اس دعوى كو نابت مذكر سكو تو تتهارا استنياط لاز مانلط مُعْمرے كا ،اور جو كچے نفش وا قعاً تِ فطرت و نظام كائنات سے نابت ہو تا ہے اپنے افذ داستنباط کوتم اس سے آگے بیجا نے کا ا دعا نہ کرو گئے بیٹود تھا رہے مسلّمات ہیں · لہذا میر

ورخواست ب كو درا ان كے تائج بوغوركرو،

جب ہم کی علت کو ایک خاص معلول سے مستنبط کریں، تو ہم کو دونوں ہیں تنا کا کا فار کھنا ضروری ہوگا اوران صفات کے علا وہ جومعلول کو پیدا کرنے کے سئے کا فی ٹین علات کے اندر کسی زا کہ صفت کا دعوی کرنے کا ہم کو کسی طرح حق نہیں حامل ہو سکتا، ترافہ کے ایک بیٹے میں اگر بار کھنے سے وہ بلاا و پر کو اُٹھ جائے تو یہ اس بات کا یقتہ نا تو ت ہوگا کہ دو سرے بلے کی چیز رکھنے سے وہ بلاا و پر کو اُٹھ جائے تو یہ اس بات کا یقتہ نا تو ت ہوگا کہ دو سرے بلے کی چیز بانچ جیٹا تک سے زیادہ ہو بہائی اس بات کا یقتہ نا تو ت ہوگا کہ دو سرے بلے کی چیز بانچ جیٹا تک سے زیادہ ہے کہی معلول کی اس سے یہ سی طرح بھی نہیں کل سکتا کہ وہ بچا س جیٹا تک سے زیادہ ہے کہی معلول کی جو علات قرار دی گئی ہو تو یا تو اس کو علیت جو علات قرار ہوگا جو وجو در معلول کیلئے میٹا تاب علی سے زیادہ میٹا تاب کا ایک طور پر مناسب و موز و بی مہون رہیں اگر ہم اس تناسب سے زائد صفا ہے کا ادا کا فی کرنا ہوگا جو وجو در معلول کیلئے میٹا تاب کا دو اور پر مناسب و موز و بی مہون رہیں اگر ہم اس تناسب سے زائد صفا ہے کا دور فی مورد ہوں مہون رہیں اگر ہم اس تناسب سے زائد صفا ہے کا دور فی میں نا بھی میں خورد ہوں میں باتھ کا دور کی گئی کی اس علور ہو میں کے دور کو کو مورد و میں میں علوت سے سرکے دور معلول کیا تاب کا میں علوت سے سرکے دور معلول کیا تاب کا میں علوت سے سرکے دور معلول کیا تاب کا میں علی میں کرنا ہوگا ہو میں میں میں میں میں دور کو کی میں کا میں علوت سے سرکے دور میکا کہ دور کو کی کو کی میں کرنا ہوگا ہو میں کو کا میں علی میں کرنا ہوگا ہو میں کرنا ہوگا ہو کی کو کرنا ہوگا ہو کو کی کو کی کا کہ کی کا کہ کو کی کرنا ہوگا ہو کو کی کرنا ہوگا ہو کو کی کرنا ہوگا ہو کرنا ہوگا ہو کرنا ہوگا ہو کی کو کی کرنا ہوگی کی کرنا ہوگی کرنا ہوگا ہو کرنا ہوگا ہو کرنا ہوگا ہو کہ کرنا ہوگا ہو کرنا ہوگی کرنا ہوگا ہو کرنا ہوگی کرنا ہوگا ہو کرنا ہوگی کرنا ہوگا ہو کرنا ہوگا ہو کرنا ہوگا ہو کرنا ہوگا ہو کرنا ہوگی کرنا ہوگی کرنا ہوگا ہو کرنا ہوگا ہو کرنا ہوگا ہو کرنا ہوگا ہو کرنا ہوگی کرنا ہوگا ہو کرنا ہو

سیات وردېږی سب و دروی بون بین ارمې ک بی سب سیده و سکتے میں اور اور معلولات تھی فلا ہر ہوسکتے میں اتو اصافہ کرین یا دعویٰ کرین کہ اس علمت سے کچھ اور معلولات تھی فلا ہر ہوسکتے میں اتو یہ محض بے بنیا دقیاس ہوگا ، اور بلاکسی تبویت یا سند کے زبر دستی ہم ان زائد قو تون یاصفات کے وجو د کو فرض کرینگے ،

یہ قاعدہ ہرصورت مین صا دق آئا ہے، خواہ علت ہے ہی وشعور مادہ ہو یاکوئی حکیم و دانا ہے، اگر علت کاعلم صرف معلول ہی سے حال ہو اہے، تو بجزان صفا کے جواس معلول کی تخلیق کے لئے ناگزیر ہیں، اور کسی زائد صفت کے ساتھ ہرگزائ علت کومتصف نہیں کیا جاسکتا، نہم کو استدلال صحیح کی روسے بیوی حال ہے کہ آئ معلول کے سواجس سے کسی علت کاعلم ہواہے، کوئی اور نیا معلول اس علمت سے متلول کے سواجس نے کسی علت کاعلم ہواہے، کوئی اور نیا معلول اس علمت سے متنبط کرین ، نتر کا ڈیوکسسائی کی نبائی ہوئی کسی کا غذمین تصویر کو دیکھ کرکوئی شخص بیون

جان مکتا تھاکہ وہ بت تراش بھی تھا اور سنگ تراشی کی صنعت بین بھی اس کا یا بیمصوری سے کم نه تھا، ہارے رو برومناعی کا جو نمونہ ہے اس میں جو ہنرو کما ل موجود ہے اس کی تندیت ہم بے شبہہ یہ متیرین ل سکتے ہین کہ صناع کواس کا علم تھا، غرض یہ ہے کہ علت کا معلول کے ساتھ تناسب ی نُم رکھنا صروری ہے اور اگراس تناسب کو ہم سیحے اور ٹھیاس طور پر طحوظ رکھیں تو کے اندرکنہی کو ٹی ایسی صنعت نہیں مانی جاسکتی جوسی مزید غایت باعل کا پتیہ دے اس قسمے مزیدصفات کو جونفن معلول تی نخلیق کے لئے ضروری نہین ہیں ، بالکل ہی غیر تعلق اوز البح ازنجث سمجفنا جائئه، دبوتا ون كوما لم كے وجود و نظام كا خالق ماننے كے ساتھ ہى يہ تھى ماننا براككا كه ان مين اتنى قدرت اورعقل وحكمت يائى جاتى سے حتنى كدان كى صناعى رفظام عالم) سے ظاہر موتی ہے اور اس سے زیادہ کا اثبات منین مکن الل آئکہ اپنی حجت و دلیل کے تقائص کی تلافی کے لئے ہم خواہ مخواہ تات ومبالغہ سے کام لین، بحالتِ موجودہ جانتک ا ورجن صفات کے علائم واٹا رنظراتے ہیں ان کے وجود کا متیجہ ہم کیال سکتے ہیں، باتی اس ے زائد صفات کا فرض کر نا تووہ بس فرض ہی فرض ہوگا، چہ جائیکہ یہ فرض کر کئی بعید گذ زمانے یا مک مین ان صفات کا زیا دہ وسعت وغفست کے ساتھ فہور مہواتھا یا آیندہ ہوگا اور بیر کہ میلے کنبی موجودہ نظام سے کمل تر کوئی نظام موجود عقایاً ایندہ کنبی موجود ہوگا' ہم کواس کا مطلقًا حق نہیں جال کہ بیلے کا ُنیا ہے بعنی معلول سے مشتر کی لینی علت کک ت مېغېن اور پيرنيچيا ترکراس علت سے کو ئی معلول مستنبط کرين، گو يا که صرف موجود ه معلولا اُن رِعظمت منفات سے فرو تر ہیں جن کو ہم اس دیسی کی ذات سے نسبت دیتے ہیں اُ

له قديم روى مشرى كوخان عالم مانته تھے ، م

بات یہ ہے کہ علت کا علم حینے تم تا متر معلول سے ماخوذ ہوتا ہے اس لئے ان دونون کوٹھیک طبیک ایک و و سرے کے مطابق ہونا جا ہئے اوران مین سے نہ توکیبی کسی کا کہ شے برد لالت ہوسکتی ہے اور نہ کوئی حدید اخذ واستنباط درست ہوسکتا ہے، كائنات فطرت مين تم كوفاص فاص واقعات وحوادث نطرات بين بمان كى علت یا خانت کی صبحر موتی ہے ،جس کوتم سمجتے ہوکہ یا لیا، اس کے بعدتم کو اپنے اس تخیل زائیدہ غانق میں اس در مبغلد و انتہاک مہوجا تا ہے کہ یہ نامکن نظراً نے لگتا ہے کہ آپ کسی ایسی ناقص براخلال کائنات کا فلور مهوجبیبی که موجوده کائنات ہے، تم یہ بھول جا ہو کوعقل وحکمت کی صفتِ کمال جب سے تم اس فائق کومتصف کرتے ہو بعض تما ا خیال کی افریدہ ہے یا کم از کم اس کی مبنیا دحجت واستدلال پرمطلق نہین ہے، اور تم کو اس فالق کی طرف بجزال صفات کے جواس کی مخلوقات میں واقعاً موجود ہیں،کسی نئی صفت کے انتساب کاحق نہین کال ہے، میں اے فلاسفہ ہم اپنے دایو تا کو ل کھ موجو دہ کا 'نا ت کے مناسب وموزون رہنے د واوراس کا ُنات مین کوئی تغیروتی<sup>ل</sup> غراه مخواه صرت اس لئے مذکر و، کہ وہ ان صفات کمالیہ کے شایان بنجائے جن سے اینے غلوکی برولت تم اینے دیو ا کون کومتصف کرتے ہو، اے آئیباً والو احب واغطین وشعراتھاری قرت براس عمدزرین کا ذکرکرتے ہیں ، چومصائب وآلام شروفیا دیے موجود ہ دورسے پہلے گذراہے توہیں اس کوحر و توجہ کے کا نو ن سے سنتا ہو ن ہلکن فلاسفہ حوعقل پرستی کے مدعی بین ،اورخالی سنہ ورواست پراعتبار نہ کرنے کی ٹرائی ہانگتے ہیں،حب ایسی بانین کرتے ہیں توجے کواعترا<sup>مین</sup> كه ان كومين اس حرمت و اطاعت اورخاموشي كے ساتھ نهين منتا ، مين لوحيتا ہون

لہ اخروہ زمین سے اسان ریکیونکر جائیتے، ان ویوٹا کُون کی محلیں شوری مین ان کوکس نے باردیا غیب نقدیر کا د فتران کے سامنے کس نے کھول کرد کھدیا ہے، جو وہ بیما کی کے ساتھ ور واقعیہ سے ما ورا کے تعلق یہ فتو کی لگائے ہیں کہان کے دنیر ہا وُن نے میں یہ کیا تھا<sup>،</sup> یا آمندہ یہ کرنیگے؟ اگر یہ لوگ جواب دین کہ انھون نے پیسب کھھ تبدیج عقل واستدلال کی اورمعلولات سے افذواستنیاط کے ذریعہ جانا ہے، تو این ہر اصرار کہما ہول کم ائین اخون نے عقل من تخیل کے برنگا دیئے ہیں،ور نہوہ اپنے طریق استنباط کو آن طرح حکوس کبھی نہین کر دے سکتے تھے کومض اس فرض کی بنا پڑیل سے معلولات پر استلال المرنے لکین که دیوتانون جبی کال مهتبون کوموجوده دنیاسے کال تردنیا کا بیدا کرنازیاده سزاوار تھا،اور یہ بھول جائین کہ ان صفات کے علاوہ جن کا خود موجودہ دنیا سے تبہ حیلتا ہے سی اورکمال یا حدیدصفت کوان سا وی مبتیون کی طرف نسوی کرنے کاان کوقطهٔ کوئی حق نهين مهنجتا ، سی وجہ ہے کہ بجاے اس کے کہ عالم میں جو شرو نسا ، نظر آنا ہے اس کی واقعیت کا ہم اعترات ک<sup>ا</sup>ین ،صرف دلی<sup>ت</sup>ا وُن کی عظمت کو محفوظ رکھنے کے لئے البھ<sub>ا</sub>س کی مبسو<sup>ر</sup> توحیمات مین بڑجا تے ہیں، کہا جاتا ہے کہا دہ کے اٹل خواص یا قوانین کلیہ کے قائم محفوظ ر کھنے یا اس طرح کے کسی ا ورسبب نے مشتری کو اپنی قدرت ورافت کے افارسے بازر کهااور نوع انسان ،نیز دیمگیر ذی حسِ مخاد قات کواس درجه ناقص و ناشا و پیدا کرنا پڑاجس معلوم ہوتا ہے کہ ان صفات حکمت و رافت کا دلیتا کُون بن موجود ہونا ایکیا ہی سے مسلم سجوںیاگیاہے، بین انتا ہون کہ اس فرض کی نبایر شایدیہ من گڑھت قرمہیات کچھ قابل بو ہو جاتین الکِن بھیرمن پوچیٹا ہون؛ کہ آخریہ صفات مرے سے فرض ہی کیون کیجائیں ایت

کے اندرکیون کوئی اسی صفت مانی عائے جب کامعلول مین واقعاً کوئی وجود نہیں؟ ایسے مفروضات کی بنا پرتم اینے داغ کوموجودہ نظام فطرت کے حق بجانب ابت کرنے ین كيون كميات مورجوسرا بإخيالي من اورجن كاخو د نظام فطرست بن كوكى نشا ن منين ملا، لمذامفروضات منمب كوكأنات كيمحسوس واقعات وحوا دشكي تدجيه كا فقط ایک طریقه سمجینا چاہئے ، میکن کوئی متقول بیندا دمی خودان مفروضات سے کسی واقعه كونه مستنبط كرنے لكيكا. نه حوا دست بين سي تم كا تغير واضا فه جائز ركھے گا، اگر تم سجتے ہو له واقعات وموجو دات عالم سے ان علل کا نبوت متاہے، جن کو دلیہ تا کہا جا ہاہے تو بسم الله العلل كے استنباط کائم كوش على ہے ، كيونكه القي مركے بيجيده وسنجيده مباث مین مترخص کو قباس واستدلال کی بوری ازا دی عال ہے بنگین بس بهین ظهر جا با جا ہے' باقی اگرتم نے یہ فائدہ اٹھا ناچا ہا، کمان مستنبط علل سے استدلال کرکے اس نتیجریر نوٹو کوکو اور معلول يا واقعه سبيك كمين ظاهر مبواسب. يا آرينده مبوكا تومين يقينًا كهون كا، كتم إصول مشدلا سے بھاک گئے ہو، اور صفات مات میں بعض اسی جیزون کی زیا دتی کررہے ہو، جن کا معلول بین مطلقًا پینهمین، ورنه عقلًا تم *صرف اس کئے مع*لول بین کسی شفے کا اصافہ نهمین کسیلتے كه وهلت كے شايان بنيائے، اب تم بى انضا ف كروكه اپنے اسكول مين جس نظريد كى مين تعليم و تيا ہون . ياجس كى مین اینے با فات میں مبیوکر تحقیقات کر اہون، اس مین شینع وقفیت کی کونسی بات ہے، یاتم کوال سارے مسئد میں کونسی ایس بات ملتی ہے،جب کواجباع انسانی کے اُن امان یا اخلاق کے شظاسے کھی تھی مزاحمت وتعلق ہو، تم كت بوكرين ربوبيت اورعالم براس حكومت الني كامنكر سون جو نظام عالم كي

ر پنها ہے ،اور جو بد کا رون کو نگبہت و محرومی کی منرا ،اور نیک کا رون کوعزت و کا میا بی کی خرا ویتی ہے بیکن مین نفس نظام عالم کا ہرگز شکرنین ہون جس کی سرخص تقیق کرسکتا ہے "بن جاتا مون كه عالم كاموح وه نظام صورت يرواقع مواب ال بن يكي . برى سعنها وه بیندیده و باعیفِ سکون ہے،اور دنیاتھی نیکی ہی کو زیادہ احترام وسیندیدگی کی گاہ سے دیگھتے ہے، بین جانتا ہون، کہ نوع انسان کے گذشتہ تجربے کی نباید دوستی و محبت انسانی زندگی کی ا اصلی مسرت ہے،اوراعتدال ومیا ندر وی سکون وسعا دست کا سرختمیہ ہے، بین نیکب فر زندگی مین حب با ہم مقابلہ کرتا ہون تو اس بات کو مسوس کئے بغیر نہین رہ سکتا ، ک<sup>ی</sup> عقل سلیم نز دیک ہرطرح کا فائدہ نیکی ہی مین ہے،تم اپنے تام مفروضات واستدلالات کے باوج<sup>و</sup> بھی اس سے زیادہ اور کیا کہ سکتے ہو؟ بے شکت تم یہ کتے ہوکہ اشیاء اور نظام عالم کی موجود صورت عقل وارادہ کی آفریدہ ہے کہی چنر کی بھی افریدہ ہو،اس سے بحث نہیں ہنگی کا کی موج<sub>و</sub> ده صورت بجس بیر بها ری سعادت و شقاوت اورلازماً کردار زندگی کادارمدا رسی وه بهر نوع وېې رېتى ہے ، جرہے ، گذشته وا قعات و تحبريات سے اپنى زندگى كورا و راست يم لگانے کا دروازہ جس طرح تھارے لئے کھلا ہے ،اسی طرح میرے لئے بھی، یا تی اگر تم آت مصر ہوکہ حکومتِ اللی اور عدل گشری کی ایک بدتر قوت مان لینے سے ہم اس دنیا کے علاوه بهی نیکی و بدی کی مزید حزا و سنراکی توقع رکھ سکتے ہیں، تواس میں وہی مفالط ہے، کی يروه دري اهجي او يركر حيكا بون، تموارے ذهن مين يه بات جي بو ئي ہے ، كه اگر جم ايك مرتبه فداكوتسليم كرلين توعير بإقى تتائج اس سے بلاخر خشر تفال سكتے بين اوراينے ديو اون کی طرنت جن صفات کونسوب کرتے ہوان سے استدلال کرکے تجربیہ کے ماورا کچھ ندکھونموا سکتے ہو، شاید تم کویہ یا و نہین رہا، کہ اس بارے بین تما م سے تمام استدلالا سے صرف معلولات

علل مک جا سکتے ہیں، اور ہروہ ولیل حوملل سے معلولات بر کیا ہے محص سفسطہ ہوگی ،کنوس یہ نامکن ہے، کہتم علت کے شعلت کوئی اپنی بات جان سکوعب کاتم نے استنباط نہیں کیا ہے، باکہ جومعلول میں پوری طرح منکشف ومعلوم نمین ہو یکی ہے، سكن دن زيان كارابل استدلال كى نسبت ايك فلسفى كياخيال كرس كا، وبجائ اس کے کہ اپنی قریبِ فکروتا ل کوتیام ترموجو دہ دنیا پرصرف کرین، نظام فطرت کو باکل دیتے ہیں، اوراس زندگی کوئسی دوسری دنیا کے لئے محض رہ گذر قرار دیتے ہیں،ان کے نز دیک به عالمه ایک اورغطیم تراورخمتی طرح کی دنیا مین دافل مهدنے کا عرف دروازہ ہے اہلی منظ دىبدكوسا منے اليكا، يە فقطاس كى تىمىيدىپ، تىمىسى تبا ئوكە ايسے فلاسغەدىية ما ئوك كاتصوركىيونكى اور کہان سے حال کرتے ہیں ، نقینیا خود اپنے نہی وہم وخیل سے گڑہ لیتے ہیں ، کیونکہ اگرموجود واقعات وحوادثِ عالم سے آس تصور کو اخذ کرتے، تریہ اپنے انو ذیسے سی زائد شے پرمرگز نہیں دلالت کرسکتا تھا، ملکہ بغین واقعات کےمطابق ومناسب رہتا جن سے ماخو دو منتبط ہوتا، رہی یہ بات کومکن ہے کہ خدامین کھیدا سے مفات بھی ہون جن کا ہم کو بیال کبی تحربہ نہیں ہوا مکن ہے کہ وہ ایسے امول عل سے کا مکر اموجن کا ہم تقین کے ساتھ بتہ نہیں چلاسکتے ، بے شک پیرب مکن ہے ، مگر تھر بھی میض امکان و فرض ہی رہیگا ، ہم کوی شام مرت اہنی صفات اوراصول عل کا جال ہے جن کے طور کاموجودہ دنیا میں تجربہ ہے، کیاس دنیامین مساوی عدل وانصاف کا بترحیتا ہے ؟ اگر تھارا جواب اتبات یہ ہے تومین کہوئٹا، کہ اچھااگر بہان کامل انصاف ہے، تونس علوانصا ن کاحق ا دام وکیا، اورا گر تھارا جوا ب نفی مین ہوا تو بھرتم کو انصاف کے عام مفہوم کی روسے دلو تا وُن کو منصف وعادل کھنے کا کوئی علی طال نہیں یا تی اگرتم میں کمکرنعی دانتا ہے بیچ کاراتہ

غتی*ا مکر وا گ*دا*س عا* لم مین خدا اینے کا مل عدل کوشین فا ہرکر تا، بلکہ ہیان ا*س کا حر*یث حصة ظاہر ہوتا ہے، اور مقیقی انصاف تیامت مین ہوگا، تو میرا جداب یہ ہے، کہ بحالہ ہے بحج جَناانسان نظراً ہے، اس بن کی فاص توسیع کا تم کو کوئی حق نبین بہنچا، غرض حضرات انتینیا !مین اینے وتمنون کے ساتھ اپنے قضیہ کو ہیں طرح مختصر کہ ماہو کہ نظام فطرت پرغور دنگرکے دروا زے میں طرح میرے نئے کھلے ہیں،اسی طرح ان کیلئے وا قعات کاتجر ہے ہی وہ سہے ٹری کسوٹی ہے،جس پر بم سب اپنی زندگی کو کہتے ہیں، تجربیا سواله کسی شوکی طرمن الیواب شوری این رغیرع کیا جاسگنا می اورید میدان جنگ مین نه اسکے علاوہ مدرستاین ک کی ماعت ہونی چاہیے، ندخانقا دین ہاری محدود دہم کیلئے ایسے صرو دمین دہل ہو نے کی کوشرع بٹ ہو ہما نہا بے چین تخیل کی رسائی کے لئے کوئی راہ نہیں ،جب ہم کارخان فطرت سے استدلال کیکے بِ ارا وه علت کا استنباط کرتے ہیں ،هب نے ہیلے سیل یہ نظامِ عالم قائم کیا ،ا اب وہی اس کی محافظ ہے، ترہم ایک الیا اصول افتیار کرتے ہین، جو فیرتفینی بھی ہے، ا درغیرمفید تھی،غیرتینی تواس کے کہ یہ مسُلہ انسا نی تحربہ کی حدسے با ہرہے ، ا ورغیر مفیدا کہ چونکہ اس علت کے متعلق ہما راعلم تا مترخو د موجود ہ کا رخا نز فطرت سے ہی ہاخو ذموما اس سلے استدلال میچے کی روسے اس علمت کی نبایر ہم معلول کی نبست کوئی نیا استنباط نین کرسکتے، نواس ذرایدسے کا رفانہ فطرت کے متعلق اپنے معمد لی تجربات پر کوئی ہیا اضا فرمكن ب،جن سے اپنی زندگی كی رہنا أى كيلے كوئى جديد اصول قائم كرسكتے ہون"۔ ين نے كماكد بے شك تم نے قديم زعيا نه خطابت كوفوا موش نهين كيا، اور چوبك تُم نے سامین کا قائم مقام مجھ کو فرحل کیا تھا، اس لئے اپنی تقریر کو میرے و ل مین آنا رہے تے لئے تم نے انہی اصول کی راہ اختیار کی ہجن کے سابھ مین نے ہمیشہ اپنی خاص کیے ہے دا ج

لا ہر کی ہے، جبیا کہ تم کو معلوم ہے بیکن یہ مان کر کہ تھا رے نز دیک صرف تجربہ ہی دج به واقتًا بھی تم کوسمجینا جا ہئے،) امور واقعیہ سے تعلق تام سوالات کے فیصلہ کرنے کا واحد عیا ہے، میں سمجھا ہون، کہ خود اسی اصول تحریبہ کی نبایراس استدلال کی تر دید ہوسکتی ہے، جو تم ا پیکورس کے منبوسے اواکیا ہے، مثلاً تم نے کمین ایک ( دھوری عارت دکھی ،جس کے أس پاس انيٺ، نتيھر، حيانا، اورتغميرڪ تام اساب والات ڈھير ژن ، توکيااس سے تم یں یہ ستنبط کر سکو گے کہ اس عارت کے بنا نے مین ارا دہ وحکمت کا لج تعشامل ہے ؟ اور تقرار ت ستبط علت سے کیامعلول کے متعلق یہ نئے تتائج منین کیال سکتے ہو، کہ یہ ا دھوری عار عنقر بیب کمل ہو گی، اور اس کی تمام کمیا ن لوِری کیجائنگی ؟ اسی طرح اگرتم کوسمندر کے کنار ا دمی کے صرف ایک یا وُن کا نشان نظراً ہے ، توتم فررًا نتیجہ کال لوگے اکہ ادھرسے کو فی تنف گذرا ہے جس نے دوسرے یا کون کانشان بھی حیوٹرا تھالہکین وہ یا نی کے ڈھا یا رست کے اثر سے مٹ گیا، لہذا نظامِ فطرت کے متعلق تم کو میاطراتی اِستدلال قبول کرنے ہے کیون انخارے ؟ ونیا اور موجودہ زندگی کو صرف ایک ادھوری عارت مجھوجی سے ں تم ایک اللی عقل وحکمت والی ہتی کا استنبا طاکر سکتے ہوئھیراتی اللی عقل وحکمت سے استدلا ر کے جوکسی جنر کو ناقص ونا تام نہیں حیواسکتی آئی ایسے کامل تر نظام کا نیتجہ کیون نہیں کا کسکتے جو کسی ندکسی زمانے میں اپنے اتمام وہلیل کو پہنچیگا ج کیا استدلال کے یہ تمام طرق باکل ایک ہی نہیں ہیں، اگر ہین تو پھرکس عذر کی بنا پرتم ایک کو قبول اور دوسرے کور دکر سکتے ہو، اس نے جواب دیا کہ ہوتی س مع انفار ق ہے ، دونون صورتین بے حد مختلف ہن ا ں لئے میرا مختلف نتائج کنا ن ابکل واقبی ہے ، انسانی تدبیر وصنعت کے جو کام ہوتے ہیں، ان میں معلول سے علت ہر جانا، اور مھر علت سے لوٹ کر معلول کے متعلق نئے نئے

ستنباط کرنااورا*س کے گذشتہ* یا آیندہ تغیرات پر حکم لگاناجا کز ہے ہیکن ال صورت میں ا<sup>س</sup> طرزات دلال کے جواز کی منیا دکیاہے؟ فلاہرہے، کوانسان ایک ایس اوات ہے جس کو ہم تجربے جانتے ہیں،جس کے اغراض و فرکات سے ہم اگاہ بن،ادرجس کے افعال و میلانات میں ان اصول کے مطابق ایک خاص را بطروانضیا طایا جا تا ہے، جو اسی مخلوق كے ك فطرت نے مقرد كرد ئيے بين المذاحب ہم ديكھتے بين كدكوئى كام انسان كى محنت ف مناعی کانتیجہ ہے، توحیہ نکہ ہم اس کی فطرست سے واقعت ہیں، اس کئے اس سے جو توقعا هوسکتی بین ۱۰ن کی بنا پرهم صدیا نتا تیج نفال سکتے مین ۱۱ وریہ نتا نج سیجے سب تجربه و متا ہدہ پر مبنی ہون گے ، لیکن اگرانسان کے وجود کاعلم ہم کوصرف اسی ایک کام یا صناعی سے ہوتا، جوزیر بحث ہے ، تواس صورت میں علت سے معلول پراستدلال *کر<sup>ڈا</sup>* نامکن تھا.اس کئے کرجب انسان کے تام صفات کا علم اس کے صرف ایک ہی عل سے ہ خو ذہرتا، توکیسے مکن تھا، کہ و کہی اورنئی شنے **کی طر**ف رہنما ئی کرے یاسی سنے استنبا<sup>ط</sup> کی بنیا د بن سے، رمیت پر جونشا نِ قدم ملاہے،اگر تہنا وہی بنیش نظر ہو. تواس سے منز اتن أبت ہوسكا ہے، كه اس سكل كى كوئى خارشى جب نے بر نشان ڈالا ہے اللہ چونکہ یہ انسان کے قدم کا نشان ہے جس کے متعلق ہم دوسرے تجربات کی بنا پرجانتے بین، که دوقدم رکه اسے،اس لئے حکم لگا دیتے بین، که عالبًا دوسرے قدم کا نشا ن مجی تما، جوامتدا دِزمانه یاکسی اوراتفاق سے مٹ گیاہے ، بیان مبتیک ہم مبیلے معلول سے طلت بر جاتے ہیں ، اور پھر طلت سے اتر کر معلول کے تغیر و تبدل کا نتیج بنی کے تاب ایکن یہ کوئی بسیط سلسائہ استدلال نہیں ہے، بلکہ اس میں ا**س نورع** حیوا ان بعینی انسان کے اعضاء اور معمولًا اس کی جوسکل ہواکرتی ہے اس کے صدیا تجربات ومشا ہوات ہم شامل کر وہیتے

جن کے بغیریہ طرز استدلال مفالطہ آمیزا ورسوفسطا یا نہ ہوتا، بخلاف أس كے كارفانهُ فطرت اور نظام عالم سے جوات دلالات بم كرتے ہيں انكى يہ صورت نہیں ہے، کیونکہ خدا کا علم ہم کو صرف اس کی مخلوقات سے ہوتا ہے اوروہ عالم میں اپنی نوعیت کی صرف ایک ہی وات ہے، ونیا کی اور سی عنب یا نوع کے افرادین اس کاشارنمین ہے،جن کے صفات واحوال کے تجربہ سے تنتیلاً ہم خداکی کسی صفت کا استنباط کرسکین ،چ نکه عالم سے اس کے بنانے والے کی رافت وحکمت ظاہر ہوتی ہے ا اس لئے ہم اس کے اندر رافت وحکت کے صفات مانتے ہین ،اور ویکے ان صفات كا صرف ايك خاص ا ورمحد و د رجر مي مك نشان ملمّا ہے ،اس كئے أسى در حربك ہم ان کو مان سکتے ہیں ، جو معلول کے مطابق ہے ، لیکن ان صفات کے م*راہج کو*ٹرھاد یکسی نئی صفت کا امنا فہ کر دنیا ہی کا استدلال صبحے کے اصول سے ہم کوکسی طرح جیتین بہنچ سکت ، لہذا حب تک اس قسم کے اضافہ وزیادتی کا ہم کوکوئی حق نہ طامل ہوا اس وقت تک علت سے استدلال یا معلول مین مشاہرہ سے اور اکسی تغیر کا استنیا ظلمنا نامکن ہے، آگر خاوق میں بطف وکرم کے آنا رزیا دہ نظراً تے ہیں، تدخال کا درجُ بطف وكرم مجى برا ماننا يرك كا، أكر حزا وسزامين انصات ومسا وات كازيا ده لحاظ ب، تو اس سے نابت ہوگا، کہ خداز ہا دہ منصف اورعادل ہے، غرض کا رخانۂ فطرت میں ح اضا فہ فرض کیا جائے، اس کا خالق فطرت کے صفات بین بھی اضا فہ ہوگا ، اور آسی گئے حبب عقل یا استدلال سے اس اصا فہ کی تائید نہ ہو تی ہو، تواس کی فٹییسٹ کبری تھی محصٰ فرض و قیاس سے زیا دہ ن<sup>رتسا</sup>یم کیجائیگی<sup>،</sup> ہے ہوے نزدیک یہ ایک کتی امول بن سکتاہے؛ کر جا ن علت کا علم صرف اس کے خاص خاص معلولات

اس منامار مین جاری غلطیون اور بے با کا نہ قیاسات کا بڑاسیب یہ ہے ، کہ نا دانستہ ا الماريهم يه فرض كرت بين كد كويا اس من برتركي حكر يهم خود بين اوراس بين بينتيم كالتي روہ بھی ہرموقع پر وہی کرے گی ،جس کو ہم اگراس کی عگہ ریہ ہونے توسفول و نباستہج کم رتے الکن اس سے قطع نظر کرکے کہ کا نیا ہے فطرت کی ہرشے ہا رہے اصول و قوائین سے مخلف اصول و قوانین کی یا نید نظراً تی ہے، مین یہ کہتا ہون کدانسان کے ارا دہ و تدبیرے ایک ایسی ذات کے ارادہ و حکت پر استدلال کرنا جوانسان سے بغا میں تعد وبرترہے کی اصول تمثیل کے سراسر منافی نہین ہے ؟ انسان کے افعال ومیلانات کے ہبین ہم کو ایک خاص حد تک **ت**وافق و والبنگی کا تجربہ ہے ، لہذا جب اُ ومی کے کسی فعل ہم اس کی کوئی نیت معلوم کرتے ہیں، تو اکٹر صور تون میں بر بنا سے تجرب اس کے کسی اورادا و انتیه ماشیمنغه ۱۷۵) و بان اس علت سے کسی نے معلول کا استنباط ، مکن ہے، کیونکدان نے معلولات کے بیدا کرنے کے لئے بوصفات درکارمین ، وہ اُن صفات سے بن بر کہ تہا علت معلوم کا دار مار ہے ، یا تو محلق مونکے ، یا افضل يا اپنے على مين زيا وه وسيع ، لهذاان صفات كوموجو د فرض كرنے كاكو كى حق نهين، يه كه نامجى استى ل كور فع نهين كرا، كه ننع معلولات اسى قرت كے مرت قائم وبا قى رہنے سے بدا ہو سكتے ہيں ،جن كى موجد دى كاعلم بم كوميلے معلولات سے ہو حکا ہے ،اس لئے کراگرامیا بالفرض ، ن لیاجائے رحومتنل ہی سے فرض کیا جا سکتا ہے ) تو بھی بعینداس قوت کا باتی رہنا اورعل کرنا (گواس کا ہر محافات وہی مورنا قطعًا نامکن ہے) ملکہ بین کہتا ہون كداسى قىم كاعل كرناجى يىلى كر كوكى ب معن زبردى كالك اسافرض موكاجيكاكوكى نت ن ان معدولات بن ننین ل سکتاجن سے اس علمت کا علم صل مین ماخوذ ہے، جوعلت تم نے مستنبط کی ہے ، اس کو مھیک ٹھیک (جياكم مرنا جابية) اكراسي معلول ك مناسب ومطالق لا مُركوري سن استنباط كي ب، اورجي كوجانت مو، توجير يه نامكن موكاكم ال مين كو في اليي صفت إفي ما سك ، عب سے كو في نيا يا محتقت معاول مستغيط موسكے ،

ما نیت کا استنباط کر لینامقولتیت برمنی موتاب، اوراس طرح اس کے گذشته یا آینده ار دارکے بارے میں ایک طویل سلسائہ تائج اخذکیا جاسکتا ہے، لیکن یہ طرزِ استدلال ایک ایسی ذات کی نندیت ہرگز نہیں افتیار کیا جاسکتا،جواس قدر البعد و فوق الفهم ہے لہ دنیا کی کسی شنے کے ساتھ اتنی ماتلت بھی نہیں رکھتی ہتنی کہ مثلاً افتا ب کو حماع کے ہے، اور جب کا تیہ ہم کو صرف معنی وصندنی نشانیون یا فاکہ کی لکیرون سے میت ہے ہیں اسواہم اس کی طرف کسی صفت یا کمال کونسوب کرنے کا کوئی حق نہین رکھتے جس شے کوہم انتہائی کمال سمجھ رہے ہیں جمکن ہے کہ اس ڈاٹِ برترکے لئے و فقص ہو، یا اگر یہ واقعاً بڑا سے بڑا کمال ہی کی تو بھی حب *کک اس کمال کاخو داس کے* افعال میں ل<sup>ا</sup> نترت ندموج دمواس وقت كك أس كي ذات كواس سے متصف كرنے مين فيحتح ات لال اورفلسفیا نه اصول سے زیا دہ خوشا مداورجا بلوسی کی لوآتی ہے ، لهذا دینا کا کوئی فلیفه اور کوئی مزیب که وه بھی فلیفه ہی کی ایک صنعت ہے، نہ مم کوکلبی تحبرہ سے آتے۔ يجاسكتا ہے، نه كونى اسامعيا رِاخلاق وعلى تباسكتا ہے جواس ميبار سے خلف ہوا ؟ روزمره کی زندگی برغور دفکر کرکے ہم حال کرتے ہیں ، ندمہی مفروضات کی بنا پر انر تو ئى نئے واقعہ کا استنیا طاہوسکتا ہے . نیکسی شے کے متعلق بیش بہنی اور بیشین گوئی کھیا ہے، نہ اس جزاو منراکے علاوہ کسی اور جزا و منراکی توقع اور خونت ہوسکتا ہے ہجں کو ہم اپنے تجربه ومثنا ہدہ کی نبا پرجانتے ہیں، لہذا ایکورس کی تائیدین میں نے عوکھ کہا ہے، وہ برستور نہا بیت محکم وتشفی نخش نظراً آہے اور جاعت کے سیاسی مقاصد واغراض کو اللیا و مزسب کے فلسفیا نہ جھکڑون سے کوئی سرو کا رہین، مین نے کہا، کہ ابھی ایک بات اور ہا تی ہے جس کوتم نظرا نداز کرگئے ہو، وہ پیکہ

ر این تمارے مقدمات کومان لوان، تو بھی ان سے جو نتیجہ تم کا لئے ہوا اس کونین تسلیم رسکتا،تم کتے ہو، کہ ندہبی نظریات و دلائل کا زندگی بیرکوئی اُٹر نہنن ٹرسکتا،اس کئے نہ یٹرنا چاہئے، نیکن تم اس بات کا خیال نہین کرتے، کہ لوگ تھارے اصول سے استدلال نہیں کرتے، بلکہ و ، مبہت سے تمائج وجو دِ فدا کے اعتقاد سے نکالتے ہیں اور سمجتے ہیں ' کہ اس دنیا کے بعد بھی خدانگی کے بدلے تواب اور بدی کے بدلے عذاب دے گا' ان كايه استدلال غلط مو ياصيح ،اس كى تجت نهنين بيكن ان كى زندگى براس كااثر دونو صور تون بن ایک ہی بڑتا ہے، اورجو لوگ ان کے ان عقائد کومٹانے کی کوشش کرتے ہیں، وہ مکن ہے کہ اچھے نطقی ہون ، نیکن میں ان کو احیا شہری اور مربر ہر کزیں قرار دے سکتا ،کیونکہ مذہبی عقائدسے نوگون کے جذبات پرجو ایک قسم کا دباؤ اور بندش قائم ہے،اس منطق سے وہ جا تارہتا ہے،اوراجماعی قوانین کا توڑو میا،ان برزیا بندش قائم ہے،اس منطق سے وہ جا تارہتا ہے،اوراجماعی قوانین کا توڑو میا،ان برزیا أسان موجاتات، با انهمه اس سے جو تم نے آزا وی کی حامیت کا عام نتیجہ نخا لاہے، اس سے میں اتفا كرسكة مون ، كوجن مقدمات يرمين اس متيم كي منيا در كهما مون ، وه تمعار سے مقدمات سے مختلف بیں ، سیرے تز دیک حکومت کو چاہئے ، کدوہ فلسفہ کے ہراصول کے ساتھ روا داری کا برتا وکرے، کیونکہ اس کی ایک شال سی موج دہنین کہ کسی مکومت کے سیاسی اغراض کو اس قیم کی روا داری سے کوئی صدمه مینچا ہو، فلاسفہ میں کوئی بڑا جوشس دولولہ نہیں ہوتا، ندان کے نظر یات بن لوگون کے نئے کوئی بڑی دلفریسی ہوتی ہے، ان کے استدلالات کی اس وقت تک کوئی روک تھام یا مزاحمت ما کرنی چا ہئے ، حب تک کہ یوعلم یا حکومت کے لئے خطر ناک تنا ریج کا موجب نہ ہون ،اوراس مورت

مین بھی سختی ا در تشد د کے ساتھ صرف اپنی باتون کو د با نا جا ہے جن سے مام نوعِ انسا<sup>ن</sup> کی فلاح و مهبو د کوزیا دیفات مو، ا گرتھاری ال بحن کے تعلق ایک اسٹال میرے دل مین خطور کر تاہے ہوگ<sup>و</sup> مین میش توکئے و تیا ہون بیکن سروست اس برکوئی سباحتہ کر نانہین چاہتا کہ مبا وااسکی برولت کمین مبت زیاده دقیق مسائل کاسلسله نه حیر ٔ حائے، مختصریہ که مجھ کوان می<sup>ن محی</sup>د شک ہے، کوکسی علت کا صرف معلول سے معلوم ہو نامکن ہے، (عبیا کوتم اپنی سار کفتگو مین مانتے آئے ہو) یا بیعلت بالکل الیبی خاص وعدیم النظر نوعیت کی ہوکہ ہا اے متا برا کی کسی اورعلت یا شنے سے کچھ بھی مناسبت اور لگاؤ نہ رکھتی ہو، ہم صرف اس صورت بن دوصف کی چیزون مین سے ایک کو دو سری سے ستنبط کرسکتے ہیں، حب کہ یہ دولون بار ہا اور برا برطحی ووابتہ یا کی کئی ہو ن،ا وراگر کر کی ایسامعلول میں کی جائے،جو قطعًا علیم ہے، اور جو جاری معلوم جزون کی کسی صنعت مین بھی نہ داخل ہو، تو میں نمین سمجھا، کا کی علت کے بارے بین ہم کوئی قیاس یا استنباط کرسکتے ہیں ،اگر میرسیج ہے، کے صرف تجرت<sup>ہ</sup> مشاہرہ اور منتیل ہی اس قسم کے ہارے تام استنباطات کے دا حدر ہماہین، توعلت اور معلول دونون کا ایسے دیگرعلل ومعلولات سے حاتل ومشا بر ہونالا زی ہے، ج ہارے علم مین بیلے آھے ہین، اور جن کو ہم نے بہت سی مثالون میں ایک دوسرے سے وابتہ دیکھ لیاہے ،اب بن اس اصول کے ترائج کوخود تھارے غور و فکر برھیو آ ہون،البتہ اتنا اور کہدنیا جا ہتا ہون، کہ جوشحہ اسکورس کے مخالفین نے عالم کو ایک بائکل ہی بے مثل اور عدیم انظیر معلول مانا ہے، تاکہ اُس سے ایسے خدا کا وجو دُنا ہت ہو،جو اپنے اس معلول سے کم بے ہتا اور عدیم انتظیمات نہین ہے، لهذااس فرض

کی بنا پر بھارااستدلال کم از کم قابلِ توجہ لقدیًا ہے، اور مین قبول کرتا ہون ، کہ اس مین ضرور کچھ نہ کچھ قباحت واشکال ہے، کہ ایسی صورت مین ہم علت سے معلول کی جانب کیسے لوٹ سکتے ہیں، اور علت سے استدلال کر کے ،معلول کے اندرکسی تغیر طیا ان فدکا

کوک سطح مین، اور سک کیوکرم شنبا طاکر سکتے ہین ،





## اكادمي كافلت ما فيلت كريث

فصل - ا

فلسفیانه ولائل کی سب زیاده تعداد وجردِ ضداکے اثبات اور مفالطاتِ ملاحدہ

کے ابطال پرصرف ہوئی ہے، بااین ہم اکثر فلاسفۂ مذہب کو آج کک اس پر بجٹ کرنا یڑتی ہے، کہ کوئی شخص اسیا اندھا ہوسک ہے، کہ غور و فکر کے بعد بھی ملحدرہ سکے، اس بن

وجودسے صاف کرنے کے لئے ارا ا را بھرتا ہے ، اس کو ان کے وجود میں ہرگز شبہہ منین ہوتا ،

ملحد کی طرح مشکک یا ارتیا بی بھی ندسہ کا ایک اورانسا ڈنٹمن ہے جس سے

قدرتی طور پر علماہ ندم ب اور سنجیدہ فلاسفہ نفرت کرتے ہیں، گوسیج بو جبو تو دنیا ہیں کسشخص نے بھی مشکک جبیبی ہمل مخلوق کو نہ دیکھا ہوگا، زکیبی ایسے اُ دمی سے باتین کر

کی نوبت آئی ہوگی ،جونظر و فکر باعل کی کسی چیزے بارے مین سرے سے کوئی راے یا

امول دکھتا ہی نہ ہو، ہیں گئے آپ آپ سوال پیدا ہوتا ہے، کہ بھر آخر مشکک کے کیا معنی ہن ؟ اور شک وب تقینی کے یہ فلسفیا نہ اصول کہا تک حیل سکتے ہیں ؟ تشکیک کی ایک منت تو وہ ہے، جرعلم وفلسفہ سے پہلے ہوتی ہے جس کی دیکا وغیرہ نے اس بنا پر نها بیت شد مرمد سے تعلیم کی ہے، کہ و غلطی میں بڑنے اور علد ہا ۔ اُنھیکو سے بچانے میں مہت زیا وہ کام اُتی ہے، اُل شکیک کا معایہ ہے کہ ابتدارٌ ونیا تجرکی چیزون کوشک کی نظرسے دیکھنا چاہئے،جس کا دائرہ نہصرف ہمارے قدیم اصول خیالا بی و دہے ، ملکہ اس میں خور قوا ہے ذہن تھی داخل ہیں ،جن کی صحت کا <sup>ب</sup>یرلوگ کھٹے ہیں، کر پیلے ہم کو ایک ایسے سلسلۂ استدلال سے تقین حال کرنا چاہئے جس کے اس اور ایس کا پیلے ہم کو ایک ایسے سلسلۂ استدلال سے تقین حال کرنا چاہئے جس کے اس اور ے کے شعلق بعیٰی جہان سے وہ استدلال ماخو فرہو، مغالطہ امیر یا فربیب وہ ہونے کا کو ٹی امحا بِکِن اولاً تُونهُ کوئی ایسا خاص اصول ہے،جد دیگریدیسی تِستی خش اصول برکوئی خاص وجر ترجیج رکھتا ہو، اور اگر ہوتا بھی، تواس سے استدلال کرکے آگے بڑھنا، بے ان قدی کے ہتعال کے نامکن تھا،جن کو ہم نے پہلے ہی سے مشکوک قرار دے رکھاہے، لہذااگر دکیا كا تنك إن ك كے لئے مكن الحصول هي موتا، رحالانكه بدائية معلوم ہے، كه ايسانمين ہے) تراس کا علاج وازالہ قطعًا مامکن تھا،اور دنیا کا کوئی اشدلال کسی بات کے بارے بین ہم يقين وشفى برگز ننخش سكتا ، البته یه ماننا پڑے گا، که اس تشکیک مین اگر ذرا اعتدال بیندی سے کام لیا جائے تھ یمنی خیر بھی بن سکتی ہے، اور ساتھ ہی فلسفیا نہ مطالعہ کے لئے ایک لا زمی شمر ط بھی ہے ا لیونکه به زبن کی غیرجانب داری کوخاص حد تک محفوظ اوران تنصبات سے یاک رکھتی ک<sup>ا</sup> جِ تعلیم و ترسیت کے اترا ورحلہ یا زانہ رایون نے گھول گھول کر ملیا ئے بین، واضح ادر مبرمیں

اصول سے عینا، ہر قدم میچنک میونک کر رکھنا، اپنے نتائج کو بار بار الٹ بلٹ کر ویکھنا، اوران کے تمام لوازم کو اچھی طرح جانچنا،ان با تون سے اگر جے ترتی کی رفتار مبنیک فیسی ہوگی بیکن حق رسی اور استو اری کے اصول کی اگر کوئی صورت ہے ، توصرت ہیں ، کہ ان اموری لحاظ رکھا جائے، تشکیک کی ایک دوسری صنف وہ ہے،جوعلم وتحقیق کے بعد میدا ہوتی ہی جا جبکہ ہوگ <sub>اینے</sub> قواے ذہنی کے منا لطون کو جانتے ہیں، یا دیکھتے ہیں، کرحن مسائل پر وہ عالموم ا غور وفكركرتے ہيں، و ہان مير قوى كام نهين ديتے، اوركو كي قطعي فيصله كرنے سے عاجز ہيں ا حتیٰ کہ فلاسفہ کا ایک گروہ ہا رہے تو اس تک کو بحب طلب کر دیتا ہے، اورروزمرہ کی زندگی کے اعول بھی اسی طرح مشتبہ موجاتے ہیں جس طرح کہ مذہب وہا بعالطبعیا<sup>ت</sup> کے گہرے سے گہرے احول و نتائج اور حیونکہ مب طرح بعض فلاسفہ کے بیمان پیستبعد عقائد داگران کوعقائد کہا جاسکے) ملتے ہیں ،آسی طرح مہتیرے فلاسفدان کی تردید بھی کہتے ہیں، اس گئے قدرزہ ہم کو جیش سپدا ہو تا ہے،اوران دلائل کی تحقیق کا ول جا ہتا ہے، جن ا یہ مبنی ہیں، میان اُن مشہور و پامال ولائل کے ذکر تفصیل کی ضرورت نہیں جن کو ہرز ماندے ارتیا بیہ شہاوت حواس کے خلاف استعال کرتے رہے ہیں، مثلاً جن کی بنیا و ہما ہے آلات حس کے اس نقص ومغالطہ آمیری برہے جس کا بے شارموا قع پر تبوت ممّارتنا ہے، جبیاکہ بانی کے اندر حیری کابل کھایا مواد کھائی دینا ، مختلف فاصلون برانشیا کا مختلف صور تون مین نظر آنا ، ایک آنکه کو دبا کر د میضے سے ایک چنر کی عکبه د ومعلوم مونا و قس علی بندا ہمکین ان و لائل سے در صل صرف اتنا ثابت ہوتا ہے، کہ تنہا حواس پر

قطیبت کے ما تھ بھروسہ نہیں کیا جاسکتا، ملکان کی شہادت کی عقل فیم اور دیگر حالات مثلاً واسطه کی نوعیت ، شے کا فاصلہ اور حاسم کی کیفیت وغیرہ سے تقییم صروری ہے ، ماکہ آئیے مخصوص قید د کے ساتھ، حواس سیج اور حبوط کا معیا رہن جائین، البتہ ان عام دلاً کے علا وہ حواس کے خلاف کچھوا ورزیا دہ عمیق ولائل تھی ہیں ، حبنا عل اثنا آسان نہیں ، يه ايك بالكل بديهي امرئ، كدايني وان ريفين واعمّا دانسان كي فطرت وحبلت بي اوربلاکسی استدلال کے، بلکقبل اس کے کوعل واستدلال کی نوبت آئے، ہم ایک ایسی خارجی دنیا اسنے لگتے ہیں، جو ہارے رصاس پرمو قوفٹ نہیں، ملکہ جو تمام وی احماس مخلوقات کے مبر فنا ہوجانے پر بھی موجود رہے گی،حیوانات تک کے تام اعال وحرکات سے بھی میں طا اوتاب، كدوه فارجى حيزون كوموع دنقين كرت بن سی علی ہذا میری بدرسی نظر آنا ہے، کعب طرح انسا ن اعمّا درحواں برمجبول و مجبور سے ا طرح وه يهي سجما ہے، كەلبىينە وسى صورتين خارج مين يا كى جاتى بين، جوحواس سے معلوم ہونى ېين، اوراس كو ذره بهرشك منين موتا، كه دولون طابق انعل بغل بين ، بعينه ميى ميز جومجه كوا<sup>س</sup> وقت و کھنے بین سفیداور حمو نے سے مخت محسوس مورسی سے ، فارج مین معبی احساس سے قطع نظر کر کے موجو دلقین کیجاتی ہے، زہاری موجودگی سے یہ وجو دمین آتی ہے، اور نہار عدم سے یہ معدوم ہوتی ہے ، ذی اور اک مہتیان جواس میر کا احساس کرتی ہن ، یا جوا عدم سے یہ معدوم ہوتی ہے ، متعلى كجيسوجي اورخيال كرتى بين، وه جا بع موجو و مون يا نه مون ، يهميشدا ورسرطال ي جىيى سے ولىي ہى قائم رستى سے ، ليكن يه عالمكيروا تبدائي خيال فلسفه كي د في قرصي بالكل بالس معمرًا سي، فلسفه تبلاتا ہے، کہ ذہن کے سامنے بجزاں کے احماس کے اور کوئی شے تنین موجو و ہوسکتی ، اور حوا

لی حقیت صرف منا فذکی ہے جن کی راہ سے بیاصاس داخل ہوتا ہے،ان حوال بین اس کی بالک قابلی**ت بنین،** که ذمن اور شے محسوس کے مابین براہ راست کو کی تعلق پیارگرین جس میز کویم دیکھ رہے ہیں، وہ ہارے ہنتے ہی فنا ہو جاتی ہے، البتہ و حقیقی میر جو اسینے وجود مین ہاری موجود کی کی محتاج نہیں، س مین کوئی فرق نہیں آنا، اور و معلی عالمہ قائم ر ہتی ہے، لہٰدا ذہن کے رو ہر وجہ شے موجو رتھی، وہ مض اس کا ادراک واحساس تھا، پیل واستدلال کے کھلے ہوئے احکام ہن جن میں چون وچراکی گنجائی نہیں،اور ستحف نے کچھ غور وفکر کیا ہے، کبھی اس میں شبیہ نہین کرسکٹا، کرحب ہم کہتے ہیں، کہ یہ مکان، وہ در<sup>ے</sup> ت تواس وقت جن موجو دات کامهم خیال کرتے ہوتے ہیں، وہمض ہا رہے ذہنی اصاسا ا ورصلی و قائم الذات موجد دات کے محض عاصنی نقوش اور نماینده ہوتے ہیں ا لهذااس مدیک اپنی اللی علبت کے ترک و تکذیب بر تواب ہم استدلال سے بيوراين، اوراني شهادت حواس ك تعلق ايك نيا اصول ونظام قبول كرنا بي يرتاب لیکن جب فلسفہ آ*ں جدید اصول کی حایت کے ساتھ شککین کے اعتر*ام*ات اور نکتہ حی*لیسو د رفع کرنا چاہتا ہے، توسخت مصیبت بین ٹرجا **تا ہ**ے،کیونکہ وہ اب فطرت وحبلت نا قابلِ خطا بونے کا دعویٰ توکر نمین سکتا ،اس کے کہ یہ ایک ایسے امول کی طرف ہم کو ہے جاتی ہے جس کا نہ صرف مکن الحفا، بلکہ سراسرغلط ہوناملم بوجیکا ہے، اوراس مرعیا نہ نظام فليفه كوكسي واضح وشفي خش ديل سي معي صيحة نابت كرنا انسان كيب سي تعلقًا بابراك ں دلیل سے یہ ابت کیا جاسکتا ہے، کہ ذہن کے ادر اکات اُن خارجی استعیابی كة فريده بوت بين ،جوان سے كاليَّه مخلف بين ،كوفي الجله شابهي، (اگرايسامكن بو) غه و ذبهن کی قوست ماکو نی غیرمرنی و نامعلوم روح یا کوئی اور زیا و معنی علت ان کونتین غلق

ارسکتی ؟ درانحالیکہ اس کا اعتراف ہے ، کہبت سے اوراکات ایسے پائے جاتے ہیں ، جو كسى فارجى چيزسية منين سيدا مهوت ، شلاً خواب، حنون يا بعض امراض كى حالت مين علاوه برین کو ئی شنے اس سے بڑھ کر نا قابلِ تشریح ہنین ہوسکتی، کہ اخر ہم جواینی دات مین مامر<sup>ن</sup> ننس سے فتلف بلکہ متبائن خیال کیاجا تا ہے، وہ نفس پر کیونکر کل کرسکتا ہے، يه سوال ايك امرواقعي كے متعلق ہے ، كه آيا اوراكات حواس ايني مشابه وماثل فارجي چیزون کے آفریدہ ہوتے ہیں، اینین ؟اس کا تصفیہ کیونکر موسکتا ہے؟ فاہرہے کہ اس کا تصفیہ مرف تجربہ ہی سے ہوسکتا ہے جس سے کہ اس قیم کے دیگرسوالات کا ہوتا ہے ایک یہان تجربہ بانکل ساکت ہے ،اور مونا جا ہئے ،اس لئے کہ ذہن کے باس بجزا پنے احباسا کے اور کچھننین ، فارجی اشیا کے ساتھ ان اصامات کے تعلق کا اس کو کوئی تجربہ نہیں سکت لہذاان دونون کے ابین کسی تعلق کا فرض کرناکسی استدلال پر مبنی نبین ہوسکتا، ر باحداس کی صداقت کو خداکی صداقت برمحول کرناکه وه مهم کوفریب مین منین متبلا لرسکتا، تویه صریح دور کا اریخا ب ہے، اگراس معاملہ میں خدا کی صداقت کو کوئی وخل ہو تو ہما رہے حواس کلیئہ نامکن الحطام وتے، کیونکہ یہ مکن نہین، کہ وہ ہم کو دھوکا دے ایرانی رنے کی حاجت نہیں، کراگرخو دعالم فارجی کا وجو دایک مرتبہ بجٹ طلب ہو جائے ، تو میرخدایاس کی کسی صفت کے اتبات کے لئے ہارے پاس کوئی دہل ہی نہیں ہوائی لهذا اس بجث مین حبب زیاره غائرالنظرا ورفلسفی شککین انسانی علم وتحقیق کے متعلق عالمكيرشك ، نگيري كي كوشش كرين گے، توميدان بهيشہ امنی کے باتھ رہے گا، وہ كہيكتے ہیں، کد کیا صداقت حواس کے قبول کرنے مین تم فطرت کے میلان وجابت کے یا بندہو' گریه میلان وجبلت کونم کویه با ورکرنے پر مجبور کرتاہے، کدنفس احساس یا صورت محسوس

ہی خارجی چنر ہے، یاایک زیادہ معقول ومرال رائے کی نبایر تم اس اصول سے دست بردا ہوتے ہو، اور یہ مانتے ہوکہ احماسات کسی فارجی چرکے بحض نا بندہ ہوتے ہیں، اس صورت مِن تَم كُو الشِّيرِ إِنْ الشِّحِ اوْ وَطَرَى ميلانات سے اللَّ مِونا ثِرِيّا ہے، اور بھر بھی تم اس سفل ئ تشفی نہیں کرسکتے، کیز کہ تجربہ سے کوئی ہیں شے اس کونہین اسکتی، ج تطبیت کے ساتھ ية ابت كرد ، كراحهاسات سى فارجى شفى سے والبقدين، اسی طرح کی ایک اور نهایت ہی عمیق فلسفہ سے ماخو ذمشککا نہ بجٹ ہما ری توج کی ستی ہوسکتی تھی، بشرطیکہ ایسے دلائل و مراہین کی مبتجہ میں بڑنا ضروری ہوتا ہوکسی اہم مقصد ئے سو دمند نہیں ہیں، زمانہ 'حال کے تمام محققین کا اتفاق ہے کہ جیتنے محسوس صفات ہیں ہا ا کسی شے کاسخت، نرم، گرم، شھنڈا ہیفید، سیاہ، وغیرہ ہونا، بیستجے سب ٹانوی باعارضی فا ہیں ،جو خود صل الت یا میں نہیں یا سے جاتے ، بلکم مض دہنی احسات ہیں جن کی فاترج مِن كوئى ہيں صل منين موجود جس كى يفقل ايتنىٰ ہون ،اگر صفاتِ تا نوير كے متعلق بيستمريم توامتدا ووصلابت كى ان صفتون كى نسبت تھى يہى ماننا ٹرے گا،جن كوصفاتِ اوليہ فرض ي جاتا ہے، كيونكه ان كواول الذكريركو ئى ترجيح نہين حال، تصورامتدا وتامتر طاسه لس بصرسے عال ہوتا ہے، اور اگر تمام وہ صفات جن کاحواس سے ادراک ہوتا ہے کسخارجی شے میں نہیں، بلکہ صرف ذہن ہی میں ہوتی ہیں، تو بھرامتدا د پر بھی میں حکم لگا نا بڑے گا، كيونكهامتدا وتمامتر تصورات محسوسه ماصفات تانويهي كي تصورات برموقوت ب،ا نتیجہ سے بینے کی بجزاس کے کوئی صورت نہیں، کہ بد دعوی کیا جا سے، کہ صفاتِ اولیہ کا تصدر تجریدے صل ہوتا ہے، مگریہ اسیا دعویٰ ہوگا ، جو تحقیق کے بعد نہ صرف غیر مفهوم ملكة مهل تاسب موتاسي، ايك ايسا امتدا دحب كا نه حيد نامكن مهو، نه د مكيفنا قطعًا نا قابلِ

فیل ہے، اس طرح وہ امتداد تھی انسانی تخیل کی رسائی سے باہرہے، جومحسوس ومرکی آ بو، مگر نسخت بهو نه نرم، اور مذسفید بوندسیاه بمشخص سے کهو که درا ایسے کلی مثلث کاتھ لرے، توجہ نہ میا وی انساقین ہو، نہ مختلف الاضلاع ہو، نہ کو کی محضوص لنبائی رکھتما ہو نه اخلاع مین کوئی تن سب، تو بھراس پر تجرید ا ورتصورات کلید کے متعلق مرسیت جتنے خیا لات من، ان سب کی جملیت از خودعیا ن موجائیگ<sup>ا</sup> لهٰداشها دت حوال یا وجود خارمی کے خیال پرسب سے بہلا فلسفیا نه اعتراض جو وار و ہوتا ہے ، یہ ہے ، کہ اگراس کوحبّبت و فطرت پر مبنی عظمرایا جا ہے ، توعقل وات کے فلات بڑتا ہے، اور اگر عقل استدلال کے حوالہ کیا جائے توجلیت کے فلاف ہوتا ا ورسا تھ ہی ایک غیروا نبدار تحقیقات کرنے والے کی شفی کے لئے کوئی معقول شہا نہیں رکھتا، دوسرااعتراش اور آگے جبا آیا ہے ،جس کی روسے یہ خیال سرے سے عقل قرار پاتا ہے، کم از کم ہن صورت میں حبکہ یہ ایک عقلی اصول مان بیاجائے، کہ تا محسوس صفات ذہن میں یا ہے جاتے ہین کر کسی شنے میں، جہان ما دہ سے تم نے تا اولی و نا نوی صفات محسوسه کوسلب کیا، که اس کا وجه دغائب مهوا ا ور بھیر بجبزایک نم سله یه دلیل داکر ترکیے سے ماخوذہ ہے ،اور اس یہ ہے ،که اس مجتداً علم کی اکثر تحریرین تشکیک کے بہترین ہیں،جن کی نظیرنہ قدما میں کمبین ملتی ہے، نہ متاخرین میں ہبلی ھی سنتنی منین ، لیکن اپنی کتا ب کے سرور ق بر کلے نے دعویٰ کی ہے (ا وراس کی سیائی مین شبیہ منین ) کہ بیک ہاس نے ملاحدہ اور اَزاد خیالون اُ مشککیں کے بھی مقابلہ میں کھی ہے ، مگر با وجود اس نیت کے اس کے تمام دلائل کاحقیقاً مشککا نہ ہونا ا

فل برب، کدندان کاجواب دیاجامک سے اور ندان سے تشفی مہدتی ہے ،ان کا افر صرف وہی انی تحیر تنا اورانجن ہوتی ہے، ج تشکیک کا فاصر ہے ،

چیر کے جوہارے رصاسات کی علت ہے، کچھ بنین رہجا تا، ما دہ کی نسبت یہ خیال کہوہ کوئی اسعام شے ہے، ایک ایسا ناقص خیال ہے، کہ کوئی شکک اس کو مخالفت کے قابل تعبى نه مسجعه ككا،

شککین کی بیر کشش گرمهایت ہی بے جا و فضول معلوم ہوتی ہوگی، کہ وہ استدلال کو جحت و دلیل سے مٹا نا چاہتے ہیں ، تاہم واقعہ *ہیں ہے ، ک*دان کی تمام عقیق و بجٹ کامقصیر عظیم آنا ہی ہے، وہ مجردات اور واقعات دونون کے استدلالات کو اعتراضا سے حفلني كرونيا جاستے ہين، استدلالات مجرده بران کاصلی اعتراض زمان ومکان کے تصورات سے ماخود می يه تصورات بے غور و فکر کی عام زندگی مین تو نهایت ہی صاف و واضح معلوم مہوتے ہیں ، لیکن حب و همی*ق علوم کی* رحن کا و همخصوص موضوع بحبث بن) آزمانیس اور توسکافیو مین پڑتے ہیں، توقعل و متناقض اصول کومشائر م نظراتے ہیں، کوئی ندمہی عقیدہ جو کتر ب

عقل کی روک تن م کے لئے ایجا د کیا گیا ہو ، انسان کی عمولی فیم سلیم کے آنا منا فی نمین جَنا ہ کہ امتدا دیے استاہی الانقسام ہونے کا نظریہ اور اس کے بوازم حن کی اہل مہندسہ اللیا نہایت نخ ومبا ہات اور ایک طرح کی فاتحانہ شاومانی کے ساتھ نایش کرتے ہیں، آپ واقعى مقداركا ، جوتمام محدو دمقا ديرس ب انتها حيونى بو ، انبي سي سي ب انتها حيونى

مقا در مشمل ہونا اور مجراس سلسله کا لا إلى نهاية علاجانا، ايك اليبى بات ہے، جس كا

بوجه کو ٹی برہانی ادعامنین سنبھال سکتا ،کیونکہ اس سے انسانی عقل کے بالکل برہی واضح

ترین اصول کوصد مهر پتیا ہے ،

کیکن جو شے اس سے بھی زیا وہ اجنجے میں ڈالتی ہے، وہ یہ ہے، کدان نظام فرمل خو پر

ی توثیق ایک ایسے سکسلۂ استدلال سے ہوتی ہے ، جونہاست ہی صاف اور بالکل فعا سرائے کا سے سکسلۂ استدلال سے ہوتی ہے ، جونہاست ہی صاف اور بالکل فعا

ہے ایہ ہا رے لئے نامکن ہے ، کدمقد ہات تسلیم کرین ،اوران کے بوازم سے انگارکر

ہے۔ یہ بہتر سے احکام وٰتا سُجُ سے زیادہ کوئی شے تینی و شفی نحش شہین ہوسکتی، او

جب ان کوایک مرتبہ قبول کر رہا، تو اس کا کیسے انتخار کرسکتے ہیں، کہ دائرہ اور اس -

خط ماس کے ابین، جرزا دیہ ہوتا ہے، وہ ہر تنقیم الخطین زا دیہ سے نا متنا ہی حد کا ہے ہوتا ہے، نیز حتبنا تم دائرہ کا قطرلا إلی نهایتہ بڑھاتے جا وُگے، اتنا ہی زا دیہ تاس لا إلی

ہو ہاہے، بیر طب کم دامرہ کا طرف کی ہی یہ برطات با مصط ماس کے بیچ میں جو زاویہ خ حبورًا ہوتا جائے گا، اور یہ کہ دیگر خمید گیون اوران کے خطاعاس کے بیچ میں جو زاویہ خ

بید، وہ ان زوایا سے بھی بے انتہا جموٹا ہوسکتا ہے، جوکسی وائرہ اوراس کے خطام کا سے ، وہ ان زوایا سے بھی بے انتہا جموٹا ہوسکتا ہے ، جوکسی وائرہ اوراس کے خطام کا

کے ہابین ہوتے ہیں ،اسی طرح یہ سلسلہ لا اِلی شایہ جاسکتا ہے ، یہ نتائج جس برہا ن یا ہیں وہ اتنی ہی صائب و نا قابلِ خطا نظراً تی ہے جتنی کموہ ہر ہا ن جس سے ثابت ا

ہن وہ ای ہی صاحب وہ فابیِ حفا نظران ہے ہیں ندوہ برہ کا بات ہیں ہو۔ ہے، کہ شلت کے تین زا ویے، دو قائمون کے برابر ہوتے ہیں، حالا تکہ یہ نتیجہ بالکڑ

ہے، کہ شکنٹ کے بین زا ویے، دوقا مون سے برابر ہونے بین، قالا فٹہ یہ سیجہ با ہل و قدر تی ہے، اورا ول الذکر نتائج تنا قض اور جہلیت سے بھرے بڑے ہیں ، بہا ل

کے ریاضی کے نقطون پر جاہے جتنے منازعات بریا ہون بیکن طبعی نقطون کا وجو دہم کو مہرحال مانن

ینی امتداد کے ایسے اجزار جن کی مزیر تقتیم و تجزی نہ آنکھون سے ہوسکتی ہے ، نہ تخیل سے ، لندا جو دہم یا حواس کے رو ہر و ہن قطرگا غیر شقیم ہن ، اور اس لئے لاز مَّا اہل ریاضیا ت کو ما نما ہڑے

بوورم یا توان سے روبروی طفاق میر سم بین اور اس سے مارہ ان ریاسیا سے اور کوئی بات میں یہ امتداد کے کسی واقعی حبز سے بے انتہا جبوٹے مین الیکن بھراسی عقل کو اس سے ندیا دہ کوئی بات میں ت

معلوم موتی، که نامتناسی امتداد نامتناسی احزاسے مرکب ہے،

عقل ایک سکتہ اور تحیر کے عالم میں پڑجاتی ہے ، اور بلائسی مشکک کی شک انگیزی کے اسکا غود ہی اپنی ذات سے بے اعتباری پیدا ہوتی ہے، اور عب راہ پر وہ عل رہی ہے اسکو مثبتہ خیال کرنے لکتی ہے، کچھ دورتک تو بوری روشنی نظراً تی ہے، لیکن آ گے جل کررو<sup>ن</sup> تار کی کی انتہائی گھرائی سے جاملتی ہے،اور روشنی و تاریکی کے اس سنگم می<sup>عقل</sup> ایساجوندھیا ا در ونگ رہتی ہے، کہ کسی بات پر تھی لقین وقطیبت کے ساتھ حکم لگا نامشکل ٹر جاتا ہو، علوم مجردہ کے ان بے باک براہین کی معلیت مباحثِ زمان میں مکان یا امتدا ى يخون سے ميں زياده أسكارا وبر منه بوكر نظرا نے لگتى ہے، بشر طبيكه اور زيادتی مكن ہو، زانہ کے واقعی وحقی اجزارجو برابرگذرتے اور مکے بادیگرے فنا ہوتے رہتے ہیں، الی ىقداد كانامتنابى بونا،اسا صريح تناقض معلوم بوتا ہے،كه كوئى شخص حبكى عقل فهم ان علوم سے ترقی کرنے کے بجا ہے اور فاسدنہ ہوگئی ہو کہی قبول نہین کرسکتا ، سكن عقل ميان مهنجار مبی تحلي تنمين مبليسكتي. اس كوخرد اس تشكيك كے بارے میں کر یہ سیداہوتی ہے ،حب مین وہ ان تنا قضات کی بدولت مبتلا ہوتی ہے ،عقل کیلئے ية قطعًا نا قابلِ فهم ہے كه كوئى واضح اور بين تصوراتين تيزون كومشلزم ہوسكتا ہے، جونود اس تصور یاکسی اور واضح تصور کے منافی بڑتی ہون ، لہذاسب سے زیادہ شک آفرین وبُراسْتباه خودوه تنكيك سى جو بَنْدَسه ياعلم المقادير كي بف ستبعد مسأل سے ییدا ہوتی ہے، له میرے نزدیک ان محالات و تناقفات سے بخیا نامکن منین ہے ، بشرطیکہ یہ ان لیاجائے ، کمجرد ما کلی تصورات کاکونی واقعی وجود نهین، ملکه تا مرکلی تصورات حقیقت مین جزئی ہوتے ہیں،العبّران کولیک علم نفظ سے تبیر کیا ما تا ہے ، حوبہ و قت ِ ضرورت ان دوسرے حزئیات کو بھی یا د دلا دیّا ہے ، جو خاص

باتی وہ مشککانہ اعراضات جن کاتعلق امور واقعیہ کے استدلالات یا اغلاقی شمادت سے ہے، ان مین بعض عامیا نہ ہن اور نعض فلسفیا نہ عامیا نہ اعتراضات زیادہ ترانسانی علی و فہم کی کمزوری سے ماخوذ ہیں ، مثلاً مختلف ز ما نون اور قومون میں لوگون کے متصادحیالا تذرستی وبیاری، بیری وجوانی،خوشهالی وبدهالی کے فعلف احوال مین باری را ایون کا ملت رہنا، ہرشخص کے احساسات وخیالات کا بجائے خو دہنیائن مہونا، اوراسی طرح کی بہت سی دوسری با تین ،جن کی مزید فیسل غیر ضروری ہے ، مگریہ اعتراضات نهایت کمزور بین ا كيونكه حبب روزمره كى زندگى مين مم كوم المحدامور واقعيد كے متعلق استدلال كرنا ير تاہے، اور بغیراس صنف ِ استدلال کے کسی طرح نباہ مکن نہیں، توجہ عامیانہ اعتراضات، واقعا<del>ت</del> سے اخر ذہین ، وہ ان کے متعلق دلائل کو فناکرنے کے لئے قطعًا ناکا فی ہو گئے، پر ہو ک (تیبہ ماشیصفی ۱۸۱) مالات کے بحافات بیش ذہن حزئی تصور کے ماتل ہوتے ہیں، مثلاً حب گھوٹرے کا تفظ بولاجاً، تو ہم فوڑا اپنے ذہن میں ایک سیاہ یاسفید حا نور کا تصور ّ فائم کرتے ہیں ، جو ایک فاص قدو قا<sup>ت</sup> بالسكل وصورت كاموتا ہے اليكن جو نكه يد نقطاسى طرح كے محتلف قد و قامت بسكل وحورت اور زنكو لكے دوسرے مانورون بر تھبی استعال ہوتا ہے اس لئے یہ تصورات کو واقعاً ذہن کے سامنے موج دنہ ہون ، ہم بوقت ِ صرورت آسانی سے یا دیڑجاتے ہیں ، اور احذو استدلال میں آتنی ہی سہولت ہوتی ہے ، کہ کو یا یہ وقعاً مِیْنِ نظر بین اگریہ مان بیاجائے (جوایک معقول بات ہے) تولاز می نتیجہ بیرنولیگا، که تمام وہ تصورات مقادیر جن اہل ریاضی مجنف واستدلال کرتے ہیں مجھن جزئی وحسی ہوتے ہیں ١٠ور اس لئے لا ا بی سایٹہ منقبہ نہیں ہوسکتے، میان پرس بحث کو زیادہ طول دینے کی ضرورت بنین ، صرف اشارہ کا فی سے اکمویکی علم و مکت کا کوئی حامی بنین چا ہتا کہ ہی کے احکام دمسائل عوام وجہلا کے استنزاکا ہدف بنین ، اوران دشوار اول کا یہ آسان عل ہم، له يونان قديم كامشورارتيا في مكد بانى ارتيا سية جس كوخو دشك بين مجى شك تما، رتیا بهیت یا تشکیاکے انتہا بیندا نہ اصول کوسب سے نہ یا وہ ہر با د کرنے والی خودہا ری روزُ کی علی زندگی اور مشغولست ہے، مدرسون کے اندریہ اصول سرسنر ہوسکتے ہیں ، جان اگر نامکن نہیں، توان کی تر دیدسکُل ضرور ہے لہکین جیسے ہی یہ مدرسہ کی عار دلوادی سے با ہر ائے، اور جذبات واحساسات کے حقیقی محرکات نے ان کو ہاری فطرت کے الل اصول سے دوحارکیا، کوبس بیر کا فور ہوجاتے ہیں ،اور سخنت سے بخت مشکک کو بھی عام انسانون کی راہ پر اَ جانا پڑتا ہے ، لہذا شکک کے لئے مہتر یہی ہے ، کہ اپنے واجبی صور مح اندررہے،اور مرن اُک فلسفیا نہ اعتراضات کو مین کرے، جوزیا دہ گھری تحقیقات پر ممنی ئىن ، بيان اس كى فتح وكاميا في كاكانى سامان موجودى، اوروه بجاطورىر دعوى كرسكتام کہ ما فظہ وحواس کے ، وراامور واقعیہ کی نسبت ہم حوکچے تھی جانتے ہیں ، و ہ تا متر علاقہ<sup>ات</sup> ومعلول سے ماخو ذہبے،اس علاقہ کے معنی ہم دو تیزون کے ستمرالحات وواہگی کے سواکچھ نمین سجتے،اس کی ہمارے پاس کوئی حبت و دلیل نمین ہے، کہ جو تبزین مجھلے تجربیہیں بار بالمحق و والبسته ملی بین ، و ه آئینده همی اسی طرح ملحق و والبته راین گی ، آیینده کا اشتنباط محفن عا دت یا ایک خاص قسم کی فطری حبلت پرمننی موتا ہے،اس عادت کو د با نا تولقینیّاً مُتُل ہے،البتہ دوسری عبلتو ن کے ما نند اس کا بھی منا لطہ آمیراور بر فریب ہونا مک<sup>ت</sup> حب مشکک ان یا تون برزور دتیا ہے، تواس کی قوت یا زیادہ سے ہی ہماری اوراس کی دونون کی کمزوری میے نقاب مہوجاتی ہے، اور تقواری دیر کے لئے ایسا علوم ہوتا ہے، کہ نس لقین اور ا ذعا ن کا غاتمہ ہوگیا، ان دلائل کی انھی اور زیا دہ ٹاٹی کیاسکتی تھی، بشرطیکہ ان سے جاعت کو رسوسائٹی ) کو یا ندار نفع پہنیے کی ٹوقع ہوتی، لیکن انتما میندا نه تشکیک پر مهلی اورسے نه بر وست اعترا*من بهی ہے کہا*تھ

مائيدوتقويت كاكونى بإئدارنفع منين،اس قم كے شكك سے اگر بم صوف بيسوال كردين کہ آخرا*س کا کیا مطلب ہی*، اوران تام حیرت افزاتحقیقات سے وہ کیا کام لینا چا ہما ہج<sup>ا</sup> توبس اس کی چوکڑی ختم ہو جاتی ہے ، اور تہنین سمجھ میں آنا، کدک جواب دے کو پر نکیس یا بطلیموں کے بیروحب اپنے اپنے نظام مہیئت کی مائیدو توثی کرتے ہین تواس سے مناطب کے اندرکسی با ندارعلم ولقین کے بیداکرنے کی امید کرسکتے ہین اسی طرح اسکور کا متبع یا ایک روّا تی حبب اپنے اصول مین کرتا ہے، تو گومکن ہے کہ وہ محکم واستوار نہ ہون ، تاہم لوگون کے اخلاق اور حیال حلین پران کا ایک اثر بیٹر تاہے ، مگر بیہ ہو کا کوئی پیرویہ توقع نہین کرسک کہ اس کا فلسفہسی کے دل پرکوئی قائم رہنے والا اتر طوال سکت یا اگر ڈال بھی سکے توجاعت کے تی مین وہ کچھ مفید ہوگا ، ملکہ اللے اس کوا قرار کر ناٹریکا ر بشرط کیہ وہ کسی شے کا اقرا دکرے) کہ اگر اس کے اصول عام طور پر جا ری اور رائح ہو جائیں ا توب انسان کاصفحة ستی ہی سے نماتمہ ہے، ہرطرح کی بحث وگفتگوا ورکا روبا رفورًا رک جائے گا ، اور تمام آ دمی نس ایک خو د فراموشی اور سکتہ کے سے عالم میں آ حاماین گے، بھا ارجب حوائج فطرت ندبورے ہونگے تو و بال جان ہتی کا از فو د خاتمہ ہوجائے گا، یہ سج ہے کو اس قسم کے معلک نتیج کا بہت ہی کم اندیشہ ہوسکتا ہے، فطرت کی قوت احو<sup>ل</sup> سے بہت زیا وہ زبروست ہے، اور پر ہو کا بتنع اگر میر کے لئے اپنے ولائل سے خووابني يا دوسرون كى عقل كوحيراني مين ڈال دے سكتا ہے ،سكين جما ن زندگى كا کوئی چپوٹا سے حیوٹا واقعہ بھی میٹی آیا،کہ سارے شکوک وشبہات ہوا ہوجائین گئے ا ور پیراننی فکروعل کی زندگی مین ہر لحاظ سے یہ اسی سطح پر آجائے گا ،جس پرکسی دو سپر فرقه کا فلسفی یا ایک ایساعامی اً ومی رہتا ہے،جوکببی سرے سے کسی فلسفیا نہ ادھیرز

ین منین ٹرا،اورجون ہی یہ اپنے خواہیے چونکے گا،خو داینے ہی اور پر دوسرون کے ساتھ<sup>،</sup> ین تسریک ہوجائے گا،اوراعتراف کرے گا، کہ ہیں کے سارے اعتراضات محض تفریح طع کے لئے تھے،جن سے اس کے سواکھ شین ظاہر ہوسکتا،کدانسان تقین عل،اوار شدلا پر مجورہے، گوان مین سے ایک کی بھی صلیت کے بارے مین نہ کو کی تحض خو د اپنے ومطئن کرسکتاہے، نہ و وسرون کے اعتراضات رفع کرسکتاہے، البتة تشكيك كى ايك اورزياوه ملائم ومعتدل صورت اكاثدى كافلسفه ہے، جو يا ندار وسود د و اون ب، اورجو فی اتجار مرحق یا انتها سندانه تشکیک بی کانتیج ہے ، بشرط کیداس کے اندها دهندشبهات مین روزمره کی معمولی عقل وقعم کے مناسب ترقیم واصلاح کر لیجائے، نوع انسان کا براحصہ قدر ہ ہٹ دھرم واقع ہوا ہے اوراپنی راے کی یکے کرنا جا ہتا ہے لوگ جب کسی مسکده مین صرف ایک می طرف کی چیزون کو دیکھتے ہیں ،اور مخالف جانب کے دلائل سے بے خبر ہوتے ہیں، توب سوچے سمجھے وہ ان اصول کو تبول کرتے ہیں ، جرات ميلان طبع كے موافق مين، اور ميراينے مخالف خيال والون كے ساتھ مطلق روا دارى ين برت سکتے، تال وتذبذب سے ان کی عقل برشیان ہوتی ہے، جذبات بن رکا وط اور عل بن تولي بيدا بوتى بيد الله وقت كالسخت مضطرب و بعمرية دھری ہیں ،حب بک ہن بھین کرنے والی حالت سے مخل نہیں جاتے، اور سمجھتے ہیں، کہ اپنی ہٹ اورعصبیت راے کو حیولد کروہ اس حالت سے کبسی نجات منین یا سکتے بسکی اگراس طرح کے مہٹ دھرم کو اس بات کا احساس ہوجائے، کدانسانی عقل وفھرانتہائی کمال اور خلیا

د خرداری کی حالت مین بھی کنتی کرور ایون میں متبلا ہوتی ہے، توا<sup>س</sup> سے ان مین قدر تی طور ير كھيد نہ كچھ نہ كي ور دا دارى آجائے كى اور اپنى رائے كى يكے اور نحافين كے ساتھ ب بین کمی پیدا ہوگی ،جملاکوالِ علم کے مزاج وروش سے سبت حال کرنا جا ہے جوبا وجو فكر ومطالعه كے على العموم اپنے فیصلون مین متحا طاو ند ندب رہتے ہیں، اوراگر کو نی شخف الم ہونے پر سجی اپنی افتا وطبیعت کی وجہ سے عندا ور بہٹ دھر ٹی گی طرف ماکل ہو، تو سس تشکیک کا ذراسا جینیٹان کی ساری مہٹ وہری اورخو درائی کو کا فور کر دے سکتا ہج کیو اسی ذراسے چینٹے سے اس کو معلوم ہوجا کے گا کہ اپنے ہمجنسون پراس کو جو کھوا متیاز و نویت عل ہے. وہ فطرتِ انسانی کی ہن عالمگیر خلقی ہے سبی وبیجارگی کے مقابل بین کچھ بھنایں ہے جس سے عالم وجا ہل کو ئی شتنی نہیں، فلاصہ یہ کہایک خاص درجہ تک کی شک واحلیا ببعقول بیندصاحب استدلال کے ہرفیصلدا ورتحقیقات کے ساتھ ساتھ رسنی جا ہئے، ایک اور قسم اسی ملائم ومعندل تشکیک کی رجونوع انسان کے فائدہ کی ہے، اور پر مبع نگوک ووسا وس ہی کا قدر تی نتیجہ ہوسکتی ہے ) یہ ہے، کہ ہم اپنی تحقیقا ت کے دائرہ کو فقط ان ہی ساحت کے لئے زیادہ موزو ہیں،انسان کا تخیلہ قدرةً بلند پرواز واقع ہواہے،جوجیزین مستبعد وغیر معمولی ہوتی ہیں،ا ہی مین اس کومزہ آیا ہے، اور جوجزین عادت کی بنا پر بہبت نریادہ ما نوس ومیش یا افتادہ ہوگئی ہیں ،ان سے بچنے کے لئے ، بے لگام موکرز میں واسمان کے قلاب ملا ما کیر ماہے ، نیکن صححے اور صائب عقل کا رجان اس کے خلاف ہو تاہیے، وہ ٹمام وور از کا رہا تو ن کوچھو ر وزمرہ کی زندگی اور ایسے مباحث کے اندر اپنے کومحدو و گھتی ہے ' جوروزا نوعل وتجربہ مين أتے ہين، باتی بلند ربر واز لون کو شاعرون اور خطيبون کی آرائش کا م يا ارباب سيت

مقتدایان مذہب کی استا داون کے لئے محیور دیتی ہے،اس مفیدوصا سُبعقل کا مینیانے میں کوئی شے اس سے زیا وہ کا را مرمنین ہوسکتی، حتبنا کدا یک مرتبہ ہر آہوتی تشکیک ئی قرمت کا بوری طرح احساس ہوجا باہے ،اور میں معلوم ہوجا نا، کہ طلقت و حبلت کی دہرم طاقت کے سواکوئی چنریم کو اس سے سجات شین دلاسکتی تھی جن لوگو ن کوفلسفہ کی طر فاص میلان ہے ، وہ اپنی تحقیقات کواس صورت پین بھی عاری رکھ سکتے ہیں ، کیونکہوہ سیحت بین کدات مم کی مشغولیت سے ایک خاص فرمنی لذت عال ہونے کے علاوہ فلسفیا نه احکام و نظر مایت قبل مین روز مره همی کی زندگی برمیح ومنضبط غور و فکر کا نام <sup>ب</sup>هین ب اورجب کا خیال اوران کی محدودرما زش وخطاکا احباس رہگا کہبی معمولی زندگی کی بجٹون سے آگے بڑھنے کی رغبت نه بیدا ہو گی ،حب ہم اس تک کا کو کی شفی خش جواب مہین دے سکتے ، کہ منزاد مرتبہ کے ا ختیا رات کے بعد ہم کیون تقین کرنے لگتے ہیں، کہ اگر تھیرا و پر تھیٹیکا جائے، تو پیٹیے گریٹ ا ورَأَكَ جلاد كَي، تو محيركيا دنيا كے آغاز اور فطرت كى ابتدا اور انتها سے متعلق بمكسى قطعى اورطانیت خین نظریات قائم کرسکتے ہین، اس یہ سے کہ جاری تحقیقات کی حد بندی آل ننک دائرہ کے اندراس قدر معقول اور واجبی ہے کہ ذہن انسانی کی فطری قولون بیرا کیب سرسری گفاہ 'دالتے ہی ہی کے حق بخانب ہونے کا اطلیبا ل ہوجاتا -کے بعد ہم کو معلوم ہوجا تا ہے ، کہ علم وتحقیق کے لئے صیحے مباحث کیا ہیں بجر دی علم ع بحث یا بر ہان کی چنرین میرے نزد یک صرف مقدار اور عدد ہیں ، باقی ا ے علم کو رجونسینہ سہے زیا دہ ممل ہی اپنے ان عدود کے آگے بڑھانے کی عنبی کویٹ كَبَا تَى بَين ، وه محن سو فسطائيت يا كم بحتى سے ، جِ نكه مقدار اور عدد كے تركيبي اجزا ر

نکل کمیا ن ہوتے ہیں،جس کی وجہ سے ان کے علائق میں الجھاؤا در سحید کی پیدا ہوائی ہے، لہذا کوئی شنے اس سے بڑھ کر دیحیہ ومفید نہیں ہوسکتی، کہا گی مختلف صور تو ن ک طرح طرح کے وسا کھ سے ان کے مساوات باعدم مساوات کا بتہ لگایا حاسے مہلین اور تمام تصورات چذی صاف طور برایک دو سرے سے بمتا ز و مخلف ہو تے ہیں ال ہم اپنی انتہائی کا وش کے بعد تھی اس امتیا زوا خلات کے علم سے آگے کہبی نہیں ٹر موسکتے اور بدہی طور پر میکم لگا دے سکتے ہیں، کہ ایک شے د دسری شے یا انبی غیر میں ہے : اوراگراس عكم لكانے مين كوئى قباحت ہو، توسىجەلىنا جائے، كەاس كانىشار ما مترانفاظ كي معنى البام سے جن كى اصلاح صيح تعرفيات سے بوجاتى ہے، يدامركه وتركاريع باتی دوصلعون کے مربع کے برا بر مہد ناہے ، اس کاعلم لاصطلاحات کی جا ہے تم متنی صحیح سے صحے تعرفی کر ڈوالو) بے ایک سلئہ ات لال تھتیں کے کسی طرح منین ہو سکتا لہجن گرتم <sub>ا</sub>س کانقین هم کو د لا نا چاہتے ہو ، کہ جہان جا ندا د ومکسیت نمین ، و م<sub>ا</sub>ن کوئی نا انص<sup>فی</sup> ہنین ہوسکتی، توصرف اصطلاحات کی تعربین کر دینا اور نا انصا فی کے می<sup>معنی</sup> بیان کرد<sup>یا</sup> روه دومسرون کی مکیت بین خلل املازی کا مام ہے، کا فی ہے ، درمبل بینکم یا بیقضیش ہ، قص تعربیب ہے، ہیں حال تام اُن منطقی تیاسات واستدلالات کا ہے جن<sup>سے</sup> الم کے کسی شعبہ ین بھی کام لیا جا تا ہے ، بجز علوم مقدار و عد د کے ، اور میں ووجیزین بن بحسام ون كدبلاً العلم وبربان كاموضوع كهي حاكتي بن ، ہاتی انسانی تحقیقات کے جننے شعبے ہیں ،ان سب کا تعلق امور واقعیہ سے۔ جن من ظاہرہے، کدرہان کی تنجابی سب، مرواقعہ کا عدم مکن ہے، کسی واقعہ کی نفی متکزم تنا تفن منین موسکتی، ملااستنام رستی کی نمیتی کا تصور تھی اتنا ہی واضح وصا

ہوتا ہے، متنا کہ خوداس تی کا جس تضیہ بن کسی شے کے نہونے کا دعوی ہوتا ہے، وہ خواہ كتنابىء ذب كيون نه موليكن قابل فهم وتصور اتنابى موناسى، جناكه وه تضيه جس مين اس کے بونے کا دعویٰ کیا جاتا ہے ، بخلاف ان علوم حکمیہ کے جن کو بجا طور پر حکمت کما تا ہے ،( تعینی مقداری وعددی علوم -م ) ان مین جو تضیہ صحیح نمین ہوتا ، وہ قابل فیم وتصو بھی نہیں ہوتا، یہ دعویٰ کہ جواٹ ہے کا جزیر مکتب دس کے نصف کے برا برہے، ایک غلط قضیہ ہے،ج*ں کالبی تھی ص*افت طور پر تصور نہیں ہوسکتا ہیکن سیزر کا برا<sup>لی</sup> یا اسی طرح کی کسی اور ذات کی نشبت دعویٰ کرنا که اس کالیبی وجو د نهین تھا،ایک غلط دعویٰ ہوسکتا ہے، اہم بوری طرح قابل تصورہے، اورکسی تنافض کوشلزم نمین، لہذاکسی شنے کا وجو و صرف اس کی علت یا معلول کے دلائل سے تا بت ک حاکمتا ہے . اور یہ ولائل تمامتر تجربہ برمننی ہوتے ہین ، باقی اگر ہم قیاسی استدلال سے کام کین میص سرحنر مبرحیز کو سدا کرسکتی ہے ، ایک سنگر مزہ کا گرنا اقتا ب کو تھنڈا کر درہے ياانسان كى خواش سارون كى حركت كوروكدى سى تى سەن تجربە جى-علت ومعلول کے حدو د و نوعیت کو تبلا تا ہے،ادراس قابل نیا تا ہے، کہ ایک چنرکے وجود کو د وسری کے وجو د سے ہم ستنبط کرسکتے ہائے، یہ ہے اُس اشدلال کی اصلیّت وبنیا دھی پران انی عمر کا بڑا صدشتل ہے، اورجوانسانی علی واخلاق کا سرختیہ ہے، اضلا تی استدلالات کا تعلق یا تو حزنی واقعات سے ہوتا ہے یا کلی سے ، دوزا نہ له اطالوی كويارم لك فلسفه قديم كاي محدانه اصول كرد لاشے سے كوكى شے بنين ميدا بوسكتى جس كى بنامداد کا مخلوت مونا یالل تھا، ہمارے اس فلسفہ کی روسے کوئی صول ہی نہیں رہجاتا بھی منین متی برتر کا ارا دہ ما وہ کوظت رست ہی جا ماعقلی طور مرتو مردات کا ارادہ یا ورجوعلت بھی مہارا واہم، کڑھ نے ،اس کو بیداکرسکتی ہے،

زندگی کے عام احکام و تدا بیراور ارکیج : و قائع کھا ری ، جغرافیہ ، دہیئےت کی تحقیقات یہ سب ادّل الذكر كے وائرہ مين داخل ہيں، جن علوم من واقعات كليه سي تجث موتى ب، وه طبيعيات السفوطبيعي، اوركيميا وغیرہ بن ، کدا ن مین اشیا کی کسی بوری نوع یاصنف کےصفات وخواص اورعلل ومعلولات کی تحقیق ہوتی ہے، ن بنیات یا علم کلام بن چونخه خدایا تبا سے ارواح کا اثبات بڑا ہے ،اس کئے پیجز وکلی دونون طرح کے واقعات کے استدلال سے مرکب ہوٹا ہے، جما ٹیا ہے تحریبہ مسائل کی تائید کرتاہے، وہان تک تویہ استدلال پر مبنی ہوئے ہیں انکین انکی صلی اور محكرنبا داعقا دوالهام سے، ا فلاق اور منقید فهم سے زیادہ ذوق واحباس کی چیزین ہیں، حن عاہے اخلاق کا آ یا فطرت کا، وہ سمجنے سے زیا دہ محسوس کرنے کی شے ہے، یا اگر ہم اس میں استدلال سے كام ليتے بين ، اور ص فيج كاكو كى معيارة الله كم كردينے كى كوشش كرتے بين ، توا كين واقعة ي کو میشِ نظرر کھتے ہیں بعنی **نوع**ِ انسان *کاعام ذوق یا آی طرح کا کو*ئی اوروا قعہ، جیٹھیق و التدلال كالموضوع بن سكے، جب کتبی نون کے انبار کوہم ہیں انول کی رفتنی میں دیکھتے ہیں، توکسی فسوساک م<sup>یقی</sup> كوششون كامنطرسا منة آما بح؟ متلاً بم ابني إنهوين علم كلام ما مدسى ابعالط بعيات كى كو ئى حالم طفا اور وال کرین کدکیا یه عدو و مقدار کے بارے بن کسی تحریدی استدلال نیشن کر جواب ملیگا کہ اپنا ميمركيا امور داقعيه كي نسبت سين كچير تجربي استدلال بيء بنين حب به كيينمين توب اس كوّاك ين حوز لكدو، كيو تخراب إلى سونسطائيت إدر كم يحتى كے سوا كي منين بوسكا،

## غلطأمة

| ويح المحادث ال | غلط        | سطر   | صفحه    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|---------|
| نڌ ۽ تي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | مزا تی     | 10    | ٨       |
| ایک سے دوسرے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ایک دوسرے  | 14    | for rel |
| خيال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | خيالى      | ) ) > | ۳9 ا    |
| علّت (عادت) كى علت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | عقت (عادت) | 14    | بوليم   |
| کی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | کی         | 16    | 47      |
| ہے چوتحت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ہے تحت     | 19    | 44      |
| كڈورتھ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | كدررتو     | 16    | A.Y     |
| تجرب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | تجرئب      | A     | ٨٨      |
| ×                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5          | 9     | ~~      |
| اختبارات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ا ختیارات  | ^     | 9~      |
| لقراط                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | بهيوقرطيس  | 12    | 94      |
| مثهور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | امکِب.     | 1^    | 9,~     |
| ×                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | تو         |       | 97      |
| *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | وه         | ·     | 7.0     |

ble موجيح بے و صوط نے وحول 1100 مجرم 111 برا 110 وحمكاني وه کاتے 10 سو" يا ہو تی 146 منجزه بو معجزه ب الم الم تقديق تقديق كرتى 10/1 كاغذس كاغذى 100 تر تم کو 106 تمقاري تائيد ہماری قوت 106 حصول احول ساءا طنت جبلت کو 144

مرکل وارکا فلت، برکلے کے حالات دندگی اور ایک فلت کی تشریح ، ۱۲۹ صفی ، قیمت :- سر میا وی علم انسانی برکلے کی برنسبل، ن بیون نامی کا ترجم ، اس بن واس انسانی برکھے کا برنسبل، ن بیون نامی کا ترجم ، اس بن واس انسانی برکھے ، مرسل کیا ہے ، مرسل میں بالسل کیا ہے ، مرسل کیا

مركالم الت بركلي، ال من بركل في مكالمه كاهورت بن اديت كا ابطال كابى مهم الفي اقيت: عمر ميا وي الطال كابى مهم الفي اقيت: عمر ميا وي فلسفة من المولاد من مولان عرال المدين المرك الله فلسفيا في المولد من المفي المرك المعنى المرك المعنى المرك المولد المرك المرك

ر حصر فروهم، بيرولانا عبدالما ودكه و فلسفيان مفاين كافجور به ، ١٥١ صفح، قيمت اسعم رر حصر فروهم، يردولانا عبدالما ودكه و فلسفيان ما منور بيرد و عام

فلسفان را سن الين بندات فى كالسفايل فى كالسفايل من الله بن المراج موزات وفيرة كوك كلكى بى الملغ بالم غرط براي فوط بالمرايد والمرسكة المن المان المرايد المراي

اسى كے نفسیاتی مول تبائے گئے ہیں، الاصفح، قیمت: - عم

مرها لهُ روسو ، هیں روسونے علوم و فون کے افادی اُڑات و نتائج کی تنقید کی ہو، اہم نحی، فتیت: - اسراً رقیح الاستهاع، مرسولیان کی تب جاء تها سے انسانی کے امول نونیه کا اردوز مجر، ۱۳۷ خوج قبیت: بیر

ا بن رشد، ابن رشد کے سوانے اورائے فلسفہ رتبھرہ، ۹۸سفیے، قیمن: - سے سے مطبق ، منت : - سے سے مسلسلے ، منت کی سوانے عمری، اور اس کے خیالات، اور تصانیف پر بجث و تبھرہ،

ا ۱۰۱ صفح، قیمت :- ۱۲ ر

افكار عصريد، ال مين سأبن كے ختلف اہم مسائل كى تحقیق كئے ہے، ٢٠٠ صفح،

(طابع هم شهراولي وارتى)